المالية المالي

كالنه المنكؤ المحين لحق ولأناشاه فبال مؤاقاتي بالون وتنظ

تسهيل وتترتيب مولانا المرازلي مي عاصم قاوري

www.qadri.info

# فصل الخطاب

فضل رسول قا درى بدايونى سيف الله المسلول معين الحق مولانا شاه صلى رسول قا درى بدايونى

قسهیل، ترتیب، تخریح مولانااسیرالحق محرعاصم قادری

#### **Faslul Khitab**

By: Maulana Shah Fazle Rasool Budauni

عنوان كتاب : فصل الخطاب مصنف : سيف الله المسلول مولا ناشاه فضل رسول قادرى بدايوني

شهیل، ترتیب، تخریج : مولانااسیدالحق محمر عاصم قادری

طبع اول : ١٢٦٨ همطبع مفيد الخلائق دبلي

طبع جدید : ستمبر۲۰۰۹ء/رمضان۱۳۳۰ه

دا لطے کے لیے

Madrsa Alia Qadria, Maulvi Mohalla, Budaun-243601 (U.P.) India Phone: 0091-9358563720

Distributor

Maktaba Jam-e-Noor 422, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6

Publisher

**Tajul Fahool Academy** Budaun

## انتساب

مصنف کتاب کے بڑے صاحبزادے حضرت مولا نامحی الدین قادری

ولادت ۲۴۳۱ ه-وفات ۱۲۷۰

(مەفون سہار نپور)

کےنام

اسيدالحق قادري

## جشن زریں

رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو عنابی ہے یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے مارچ ۱۰۱۰ء میں تاجداراہل سنت حضرت شخ عبدالحمید محمد سالم قادری (زیب سجادہ خانقاہ قادر یہ بدایوں شریف ) کے عہد سجادگی کو بچاس سال مکمل ہونے جارہے ہیں، ان بچاس برسوں میں اپنے اکابر کے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے رشد و ہدایت، اصلاح وارشاد، وابستگان کی دینی اور روحانی تربیت اور سلسلۂ قادر یہ کے فروغ کے لئے آپ کی جد و جہداور خدمات محتاج بیان نہیں، آپ کے عہد سجادگی میں خانقاہ قادر یہ نے تبلیغی، اشاعتی اور تعمیری میدانوں میں نمایاں ترقی کی، مدرسہ قادر یہ کی نشاۃ ثانیہ، کتب خانہ قادر یہ کی جدید کاری، مدرسہ قادر یہ اورخانقاہ قادر یہ میں جدید مارتوں کی تعمیر، یہ سب ایس نایاں خدمات ہیں جوخانقاہ قادر یہ کی تاریخ کا ایک روشن اور تا بناک باب ہیں۔

بعض وابستگان سلسله قادریہ نے خواہش ظاہر کی کہ اس موقع پرنہایت تزک واحتشام سے" پچاس سالہ جشن" منایا جائے، کین صاحبز ادہ گرامی قدرمولا نا اسید الحق مجمہ عاصم قادری (ولی عہد خانقاہ قادریہ بدایوں) نے فرمایا کہ" اس جشن کوہم 'جشن اشاعت' کے طور پر منا ئیں گے۔ اس موقع پر اکابر خانوادہ قادریہ اور علماء مدرسہ قادریہ کی بچاس کتابیں جدید آب و تاب اور موجودہ تحقیقی واشاعتی معیار کے مطابق شائع کی جائیں گی، تاکہ یہ پچاس سالہ جشن 'یادگارین جائے اور آستانہ قادریہ کی اشاعتی خدمات کی تاریخ شائع کی جائیں گی، تاکہ یہ پچاس سالہ جشن 'یادگارین جائے اور آستانہ قادریہ کی اشاعتی خدمات کی تاریخ میں یہ جشن ایک سنگ میل ثابت ہو' ۔ لہذا حضور صاحب سجادہ کی اجازت وسر پر تی اور صاحبز ادہ گرامی کی میں یہ جشن ایک سنگ میل نابت ہو' ۔ لہذا حضور صاحب ہو دے برکام کا آغاز کردیا گیا، اس اشاعتی منصوب کے تحت گزشتہ ڈیڑھ سال کے عرصہ میں کارکتا ہیں منظر عام پر آپھی ہیں، اب تاج الحول منصوب کے تحت گزشتہ ڈیڑھ سال کے عرصہ میں کارکتا ہیں منظر عام پر آپھی ہیں، اب تاج الحول اکیڈی مزید کر رکتا ہیں منظر عام پر آپھی ہیں، اب تاج الحول اکیڈی مزید کر رکتا ہیں منظر عام پر آپھی ہیں، اب تاج الحول اکیڈی مزید کر رکتا ہیں منظر عام پر آپھی ہیں، اب تاج الحول اکیڈی مزید کر رکتا ہیں منظر عام پر آپھی ہوں۔

رب قدیر ومقتدر سے دعا ہے کہ حضرت صاحب سجادہ (آستانہ قادر بیہ بدایوں) کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کا سامیہ ہم وابستگان کے سرپر تا دیر قائم رکھے۔ تاج الفحول اکیڈی کے اس اشاعتی منصوبے کو بحسن وخو بی پاپیہ جمیل کو پہنچائے اور ہمیں خدمت دین کا مزید حوصلہ اور تو فیق عطافر مائے۔ (آمین) عبد القیوم قادری

عبدالقیوم قادری جزل سکریٹری تاج الفو ل اکیڈمی خادم خانقاہ قادریہ بدایوں شریف

## ابتدائيه

سیدنا شاہ فضل رسول قادری بدایونی نے مولا نا اساعیل دہلوی کے افکار ونظریات کے تقیدی محاسبہ کا جوسلسلہ شروع کیا تھازیر نظر رسالہ اس کی ایک کڑی ہے۔ رسالہ کا پورا نام' دفصل الخطاب بین السنی وبین احزاب عدوالوہاب' ہے۔ اس نام سے رسالہ کا سنہ تالیف ۱۲۹۸ھ برآ مدہوتا ہے۔

رسالہ خضرہونے کے باو جوداس لحاظ سے اپنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کواس وقت کے سرکردہ علما کی تائیدونصدیق حاصل ہے، ان علما میں اکثر وہ حضرات ہیں جوخانوادہ ولی اللہی کے تربیت یافتہ اور سراج الہندشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے تلامذہ ہیں، اس سے اس پروپیگنڈہ کی بھی نئی ہوتی ہے کہ مولا نااساعیل دہلوی کی''دراصل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تجدیدی اور اصلاحی تحریک کا ہی ایک ہمتہ تھی۔ حقیقت ہے کہ خانوادہ ولی اللہی کے افراد (دوایک کے استثنا کے ساتھ) اور اس خاندان کے اکثر تلامذہ شاہ اساعیل دہلوی صاحب کی انتہا بیندانہ روش، دل آزار لب واجہ اور خود ساختہ تو حیدوشرک کواچھی نظر سے نہیں و کہ جب استاذ مطلق مولا نافضل حق خیر آبادی نے تقویۃ الایمان کی ایک دل آزار عبارت کے ردمیں ''قویق الفتو گا'' کا بھی تو اس پر تائیدی دستخط کرنے والوں میں ایک دل آزار عبارت کے ردمیں ''قاواد سے فرد سے یاس سے نسبت تلمذر کھنے والے شے، اسی طرح اس کے موئیدین ومصد قین میں بھی اکثر لوگ مدرسہ شاہ عبدالعزیز کے فیض یافتہ سے بلکہ کتب بہادر شاہ ظفر کے استفتا پر سیف اللہ المسلول نے بعض اختلا فی مسائل پر تفصیلی فتو کی تحریک یا تو اس کے موئیدین و مصد قین میں بھی اکثر لوگ مدرسہ شاہ عبدالعزیز کے فیض یافتہ سے بلکہ کتب اس کے موئیدین و مصد قین میں بھی اکثر لوگ مدرسہ شاہ عبدالعزیز کے فیض یافتہ سے بلکہ کتب

خانہ قادر یہ بدایوں سے کم از کم ۱۲ سے ۱۵ تک ایسے رسائل پیش کیے جاسکتے ہیں جو ۱۸۵۷ء سے قبل شاہ اسائل کے مصنفین خاندانی یا قبل شاہ اسائل کے مصنفین خاندانی یا علمی طور برخانواد کا ولی اللہ سے نسبت رکھتے ہیں۔

غالبًا یہ پروپیگنڈہ ابتدائی سے کیا جارہا تھااسی لیے حضرت سیف اللہ المسلول نے اپنی تصانف میں اس بات کا التزام کیا ہے کہ شاہ اساعیل دہلوی صاحب کے کسی نظریہ وعقیدے کی تردید میں سب سے پہلے ان کے گھر سے دلیل لائی جائے، تا کہ یہ واضح کیا جا سکے کہ شاہ اساعیل دہلوی اوران کے اکابر واساتذہ کے عقائد ونظریات میں بعد المشر قین ہے۔ زیر نظر رسالہ میں بھی آپ نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔

رسالہ کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ آپ نے شاہ اساعیل دہلوی صاحب کی کتاب تقویۃ الایمان اور صراط سنقیم ہے اراقوال کا انتخاب کیا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ بیا قوال اہل سنت کے خالف ہیں اور معتزلہ، خوارج یا شیعہ وغیرہ کے عقائد و نظریات کے موافق ہیں، پھر ان عقائد و نظریات کی تر دید میں آپ نے علما ہے اہل سنت اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتب سے اشدلال کیا ہے۔ پھر آپ نے اس پوری بحث کو استفتا کی شکل دے کرعلما کی رائے طلب کی ،اس وقت کے ۱۸ رجلیل القدر علماء (جن میں اکثر خانوادہ کو لی اللہی کے فیضیافتہ ہیں) نے متفقہ طور پر اس بات کی تائید وقصد این کی کہ ''قائل کی دسوں با تیں باطل ہیں ،جن کے خالف ہیں ان اقوال کا قائل اور جو خص ان اقوال کو تق سمجھ سب اہل سنت سے خارج ہیں'۔

اس رسالہ کے جواب میں مولا نا حیر رعلی ٹوکی (م۲۲اھ) نے ایک رسالہ (غالبًا)"کلمۃ الحق"کیا تھا،اس کے جواب میں سیف اللہ المسلول نے"تلخیص الحق"نامی کتاب تصنیف فرمائی، یہ کتاب بھی تاج الحول اکیڈمی کے اشاعتی منصوبے میں شامل ہے اور انشاء اللہ عنقریب منظر عام برآنے والی ہے۔

زیرنظررسالہ پہلی اور آخری بارمطبع مفیدالخلائق دہلی ہے ۱۲۲۸ھ میں شائع ہواتھا، اب۱۲۲ سال بعد تشہیل وتخریج کے ساتھ دوبارہ شائع کیا جارہا ہے۔تشہیل کے وقت پیکوشش کی گئی ہے کہ مصنف کا اسلوب اورلب ولہجہ ممکنہ حد تک برقر اررہے، اس لیے عموماً الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے علاوہ اور کوئی تصرف نہیں کیا گیا ہے۔ متن میں وار دعر بی فارسی عبارات کے ترجمے کر دیے گئے ہیں اور حتی الا مکان عبارتوں کی تخ ترجم کر دی گئی ہے۔

رب قدیر ومقتدرمیری اس حقیرسی کاوش کوقبول فر مائے ، اس کومقبول و نافع بنائے اور میری کوتا ہیوں کو درگز رفر مائے۔

آمين۔

اسیدالحق قادری مدرسه قادر بیه بدایوں

۴ ررمضان المبارك ۱۴۳۰ه ۲۷ راگست ۲۰۰۹ء

\*\*\*

## تعارف مصنف

از:علامه عبدالحكيم شرف قادرى عليه الرحمة لا موريا كستان

آپ معقول ومنقول کے جامع اور شریعت وطریقت کے شیخ کامل تھے۔عمرعزیز کا بہت بڑا حصہ خلق خدا کے جسمانی و روحانی امراض کے علاج میں صرف کیا۔ ان گنت افراد آپ سے فیضیاب ہوئے ، اس کے علاوہ تحریر وتقریر کے ذریعے مسلک اہل سنت و جماعت کے تحفظ کے لیے قابل قدر کوششیں کیں۔

اس دور میں کچھ لوگ محمد بن عبدالوہا بنجدی کی'' کتاب التوحید' سے بری طرح متاثر ہو گئے اور شخ محقق شخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدست اسرارہم کے مسلک سے منحرف ہوکر فتنۂ نجدیت کو پھیلانے میں بڑے زور وشور سے مصروف ہو گئے ۔ اس فتنے کے سد باب کے لیے علمائے اہل سنت نے اپنی اپنی جگہ قابل قدر کوشنیں کیس، جن میں استاذ مطلق مولا نامجر فضل حق خیر آبادی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مساجز ادب مولا ناشاہ خصوص اللہ دہلوی، مولا نامجم موسیٰ دہلوی، مولا نامخور الدین محدث دہلوی (مولا نا ابوالکلام آزاد کے والد کے نانا) اور معین الحق شاہ فضل رسول القادری وغیر ہم نے نمایاں طور پر احقاق حق کا فریضہ ادا کیا۔ بے شار سادہ لوح

مکتبہ رضوبہ لا ہورنے ۱۹۷۲ء میں سیف الجبار شائع کی تھی ، علامہ شرف صاحب نے بیتعارف بطور مقدمہ اس کے لیتح بر فرمایا تھا۔ تعارف بہت جامع ہے، اس لیے نیا تعارفی مضمون لکھنے کے بجائے میں نے اس کوشامل کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ (اسدالحق)

مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ فرمایا اور لا تعداد افراد کوراہ راست دکھائی۔مولوی محمد رضی الدین بدایونی کھتے ہیں:

"بالخصوص ہنگام اقامت ملک دکن میں وہابیہ وشیعہ بکثرت آپ کے دست مبارک پر تائب ہو کر شرف بیعت سے مشرف ہوئے اور نیز جماعت کثیر مشرکین کوآپ کی ہدایت و برکت سے شرف اسلام حاصل ہوا تمام مشاکخ کرام وعلائے عظام بلاد اسلام کے آپ کو آپ کے عصر میں شریعت وطریقت کا امام مانتے ہیں'۔(۱)

آپ کا سلسلۂ نسب والد ماجد کی طرف سے جامع القرآن حضرت عثان غی رضی اللہ تعالی عنہ تک اور والدہ ماجدہ کی طرف سے رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد ماجد مولانا شاہ عین الحق عبد المجید قدس سرہ العزیز (م:۲۲۳ه) کے ہاں متواتر صاحبز ادیاں پیدا ہوئیں، لہذا آپ کی والدہ ماجدہ بہکمال اصرار کہا کرتی تصیں کہ''مرشد برق شاہ آل احمدا چھے میاں مار ہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نرینہ اولا د کی دعاء کے لیے گزارش کریں' ، کیکن شاہ قین الحق پاس اوب کی بنا پر ذکر نہ کرتے۔ جب حضرت شاہ فضل رسول کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو حضرت شاہ آل احمدا چھے میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود فرزند کے بیدا ہونے کی بشارت دی۔ (۲)

چنانچہ ماہ صفر المنظفر ۱۲۱۳ھ/ ۹۹-۵۹ء میں آپ کی ولادت ہوئی۔ (۳) حضرت اچھے میاں کے ارشاد کے مطابق آپ کا نام فضل رسول رکھا گیااور تاریخی نام ظہور محمدی منتخب ہوا۔ (۴) میاں کے ارشاد کے مطابق آپ کا نام فضل رسول رکھا گیااور تاریخی والد ماجد مولا ناشاہ عبدالمجید صرف ونحوکی ابتدائی تعلیم جدامجد مولا ناعبدالمجید سے اور کچھ والد ماجد مولا ناشاہ عبدالمجید سے حاصل کی۔ بارہ برس کی عمر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے پاپیادہ لکھنو کا سفر کیا اور فرنگی

<sup>۔</sup> ا۔ محدرضِی الدین بدایونی، تذکرہ الواصلین، حصہ اول، مطبوعہ نظامی پریس بدایوں ۱۹۴۵ء/ص: ۲۵۵

٢\_ ايضاً:ص:٢٥٠

۳\_ رخلن علی، تذکره علماء هند: (اردو)مطبوعه کراچی، ص: ۴۸

۷۔ محدرضی الدین بدایونی، تذکرۃ الواصلین، ص: ۲۵ (نوٹ) تذکرہ علاء ہندمطبوعہ کراچی میں تاریخی نام ظہور محمد غلط کھاہے کیونکہ اس کے مطابق من ولا دے ۲۰۳۳ ھے ہونا چاہیے، تاریخی نام ظہور محمدی ۲۱۳ ھے۔

محل کھنؤ میں ملک العلماء بحرالعلوم قدس سرہ کے جلیل القدر شاگر دمولانا نورالحق قدّس سرہ (م:۱۲۳۸ھ/۱۲۳۸ء) کی خدمت میں حاضر ہوئے۔مولانا نے خاندانی عزت وعظمت اور ذہانت کے پیش نظرا پنی اولا دسے زیادہ توجہ مبذول فرمائی ،حتی کہ آپ چارسال میں تمام علوم و فنون سے فارغ ہوگئے۔(۵)

جمادی الاخری ۱۲۲۸ هے کو حضرت مخدوم شاہ عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے سامنے عرس کے موقع پر مولا نا عبدالواسع لکھنوی ، مولا نا ظہور اللہ فرنگی محلی اور دیگر اجلہ علما کی موجودگی میں رسم دستار بندی اداکی اور وطن جانے کی اجازت دی۔ (۲) وطن آکر مار ہرہ شریف حاضر ہوئے ۔ حضورا چھے میاں آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دعا ئیں دے کرفر مایا: "اب فن طب کی تعمیل کر لینی چا ہے کہ اللہ تعالی کو تہماری ذات سے ہر طرح کا دینی و دنیاوی فیض جاری کرنامنظور ہے '۔ چنا نچہ آپ نے دھولپور میں حکیم برعلی مو ہانی سے طب کی تعمیل کی۔

ابھی آپ دھول پور ہی تھے کہ حضورا چھے میاں قدس سرہ کے انتقال پر ملال کا سانحہ پیش آ گیا۔ وصال سے قبل تنہائی میں شاہ عین الحق عبدالمجید قدس سرہ کوطلب فرما کر طرح طرح کی بشارتوں سے نواز ااور شاہ فضل رسول قادری کے دست شفا کی مبارک باددی (۷)۔

والد ماجد کے بلانے پر دھول پور سے واپس وطن پہنچے اور مدرسہ قادریہ کی بنیاد رکھی، جہاں سے اہل شہر کے علاوہ دیگر بلاد کے لوگوں نے بھی فیض حاصل کیا، پھرصلہ کرحمی کے خیال سے ملازمت کا ارادہ کیا۔ ریاست بنارس وغیرہ میں قیام کیا، کیکن درس و تدریس کا سلسلہ کہیں منقطع نہ ہوا۔

اس عرصے میں کئی بار والد ماجد کی خدمت میں بیعت کی درخواست کی، ہر دفعہ معاملہ دوسرے وقت پرٹال دیاجا تا۔ بالآخر معلوم ہوا کہ مقصدیہ ہے کہ جب تک دنیاوی تعلق ختم نہیں کیا جا تا، حصول مقصد میں تاخیررہے گی، چنانچہ تعلقات دنیاویہ ختم کر کے حاضر ہوئے اور حصول مدعا

۵\_ محدرضی الدین بدایونی، تذکرة الواصلین، ص: ۲۵۱

۲ ـ ماهنامه پاسبان، اله آباد امام احدرضانمبر (مارچ دایریل ۱۹۲۲ء، ص: ۴۸)

ے۔ محمد رضی الدین بدایونی، تذکرۃ الواصلین، ص:۲۵۱

کی درخواست کی والد ماجد نے قبول فرما کر'' فصوص الحکم شریف'' اور'' مثنوی مولا نا روم'' کا بالاستیعاب درس دیا۔ پچھ عرصہ بعد آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوگئی۔اکثر اوقات ہولناک جنگلوں میں گزارتے کئی سال تک بیجالت رہی پھر جا کرسلوک کی طرف رجوع ہوا(۸)۔

آپ کو والد گرامی کی طرف سے سلسلۂ عالیہ قادریہ کے علاوہ سلسلۂ چشتیہ، نقشبندیہ، ابوالعلائیاورسلسلۂ سہروردیویں اجازت وخلافت حاصل کی تھی۔

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پرمعتکف تھے کہ اچا تک مدینہ طیبہ کی زیارت کا شوق ایساغالب ہوا کہ سفر کے خرچ کی فکر کیے بغیر پیادہ پا جمبئ روانہ ہوگئے۔دوماہ کا سفر تائیدایز دی سے اس قدر جلد طے ہوا کہ آپ ساتویں دن جمبئ پہنچ گئے حالا فکہ زخموں کی وجہ سے کچھوفت راستے میں قیام بھی کرنا پڑا۔

جمبئی سے سفر مبارک کی اجازت حاصل کرنے کے لیے والد ماجد کی خدمت میں عریف کھا انھوں نے بہکا سے سفر مبارک کی اجازت حاصل کرنے کے لیے والد ماجد کی خدمت وریاضت کے سفوق کو اور جلا ملی۔ شب وروزیا دالہی میں بسر کیے اور خلق خدا کی خدمت کے لیے پوری طرح کمر بستہ رہے۔

مولوي رضى الدين بدايوني لكھتے ہيں:

''جو کچھ ریاضتیں آپ نے ان اماکن متبر کہ میں ادا فرمائیں بجز قد ما اولیاء کرام کے دوسرے سے مسموع نہ ہوئیں۔ حرمین شریفین کی راہ میں پیادہ پاسفر فرمایا اور بتیموں مسکینوں کے آرام پہنچانے میں اپنے اوپر ہرتشم کی تکلیف گوارا کی' (۹)۔ اسی مبارک سفر میں حضرت شخ مکہ عبداللہ سراج اور حضرت شخ مدینہ عابد مدنی سے علم تفسیر و حدیث میں استفادہ کیا، اسی سال کامل جذب وارادت سے بغداد شریف حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبار کہ پر حاضر ہوئے اور بے ثیار فیوض و برکات حاصل کیے۔

٨\_ محررضي الدين بدايوني، تذكرة الواصلين، ص:٢٥٢

<sup>9۔</sup> محدرضی الدین بدایونی، تذکرۃ الواصلین، ص:۳۵۳

درگاہ غوثیہ کے سجادہ نشین نقیب الاشراف حضرت سیدعلی گیلانی نے آپ کوازخود اجازت وخلافت مرحمت فرمائی (۱۰) اوران کے بڑے صاحبز ادے حضرت سید سلمان نے آپ کے تلمذ کا شرف حاصل کی اورا جازت حاصل کی (۱۱)۔

جب آپ واپس وطن پنچ تو والد ماجد • ۸سال کی عمر میں حرمین شریفین کی زیارت کا قصد فرما کر بہقام بڑودہ پنج حکے تھے، حاضر ہوکر گزارش کی کہ اس عمر میں آپ نے اس قد رطویل سفر کا ارادہ فرمایا ہے۔ لہذا میں مفارقت گوارانہیں کرسکتا۔ وہیں سے والدہ ماجدہ کی خدمت میں عریضہ لکھ کراجازت طلب کی اور والد ماجد کے ساتھ پھرسوئے حرمین شریفین روانہ ہو گئے اس سفر میں عبادات و ریاضات کے علاوہ والد مکرم کی خدمت کا حق ادا کر دیا اور ان کی دعاؤں سے پور کی طرح ہیرہ ورہوئے۔ (۱۲)

مولانا کی ذات والا صفات مرجع انام تھی ان کے پاس کوئی علاج معالجے کے لیے آتا اور
کوئی مسائل شریعت دریافت کرنے حاضر ہوتا، کوئی ظاہری علوم کی گھتیاں سلجھانے کے لیے
شرف باریابی حاصل کرتا تو کوئی باطنی علوم کے عقد ہے حل کرانے کی غرض سے دامن عقیدت وا
کرتا۔ غرض وہ علم وضل کے نیراعظم اور شریعت وطریقت کے سنگم تھے، جہاں سے علم وعرفان کے
چشمے پھوٹنے تھے، وہ ایک شمع انجمن تھے جن سے ہر شخص اپنے ظرف اور ضرورت کے مطابق
کسے ضاکرتا تھا۔

ذیل میں وہ استفتاء نقل کیا جاتا ہے جو ہند کے آخری تا جدار بہادر شاہ ظفر کے دربار سے بعض اختلافی مسائل کی تحقیق کے لیے مولا ناشاہ فضل رسول قادری کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اصل استفتاء طویل اور فارسی میں ہے، لہذا اختصار کے ساتھ اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے:

۱۰۔ رحمٰن علی، تذکرہ علمائے ہند:مطبوعہ کراچی، ص: ۲۸۰

اا محمرضى الدين بدايوني، تذكرة الواصلين، ص:۲۵۳

١٢ ايضاً

#### استفتاء

### بسم الثدالرحمن الرحيم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس شخص کے متعلق جو پہ کہتا ہے کہ دن متعین کر کے محفل میلا دشریف منعقد کرنا گناہ کبیرہ ہے اور محفل مولود شریف میں قیام کرنا شرک ہےاور فاتحہ کرناطعام وشیرینی پرحرام ہےاوراولیاءاللہ سے مراد جا ہناشرک ہےاور حسب قدیم ختم میں یانچ آیوں کا پڑھنا بدعت سیر ہے اور حضرت نبی کریم ایک کیے کے قدم مبارک کا معجز ہ حق نہیں ہے اور کہنا ہے کہ تعزیبہ کا بالقصدیا بلا قصد دیکھنا کفر ہے اور ہولی دیکھنا اور دسہرے میں سیر کرنا اگرچہ بلاارادہ ہوتووہ کا فرہوجائے گااوراس کی عورت برطلاق ہوجائے گی اور کعبہ شریف ومدینہ منورہ کے خطہ میں کوئی بزرگ نہیں ہے اس وجہ سے کہ اس زمین میں ظلم ہوا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ وہاں کے باشندگان ظالم ہیں۔مدینہ منورہ میں حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوتل کیا اور مکه معظمه میں عبدالله بن زبیر کوتل کیااور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کو مکه سے باہر کیا۔ یس ایسی صورت میں ان لوگوں کی اقتدا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا مسلمانوں کوان سے

بیعت ہونا درست ہے یانہیں؟ اورشرع شریف کا ایسےلوگوں پر کیاحکم ہے؟ و نیز ان کے تبعین پر كماحكم ہے؟ فقطه

عَل مهرحضرت طَل سِجانی خلیفة الرحمانی با دشاه دیں پناه وفقه الله لما یحبه ویرضاه۔ محمر بهادرشاه، بادشاه غازی، ابوظفر سراج الدین

حضرت سیف الله المسلول مولا ناشاہ فضل رسول قادری نے پندرہ صفحات میں تفصیل سے جواب کھھااورمسلک اہل سنت و جماعت کو دلائل سے بیان کیا اس فتویٰ پراجلہ علمانے تصدیقی دستخط فرمائے۔

آپ نے خدمت خلق، عبادت و ریاضت، درس و تدریس، وعظ وتبلیغ کے مشاغل کے باوجودتصنیف و تالیف کی طرف بھی توجہ فر مائی ۔سفروحضر میں آپ کا دریائے فیض کمال کے استحضار کے ساتھ جاری رہتا۔ آپ نے اعتقادیات، درسیات، طب اور فقہ وتصوف میں قابل قدر کتابیں

کھی ہیں۔مشہور تصانیف درج ذیل ہیں:

ا۔ سیف الجبار

۲۔ بوارق محریہ

٣- المعتقد المنتقد

۵۔ فوزالمؤمنین

٢۔ تلخيص الحق

ے۔ احقاق الحق

٨\_ شرح فصوص الحكم

9۔ رسالہ ٔ طریقت

۱- حاشیه میرزامد بررساله قطبیه

اا۔ حاشیہ میرزاہد ملاجلال

١٢ طب الغريب

الا تثبت القدمين

۱۴ شرح احادیث ملتقطة ابواب سیمسلم

10 فصل الخطاب

١٧\_ حرز معظم

#### چند کتب کا قدریے تفصیلی تعارف -

ا . المعتقد المنتقد – (عربی) عقائدا المسنت پرنہایت اہم کتاب ہے اس میں بعض نے اٹھنے والے فتنوں کی بھی سرکو بی گئی ہے۔ مکہ عظمہ میں ایک بزرگ کی فرمائش پر کھی اس پر بڑے بڑے نامور علما مثلاً مجاہد آزادی استاذ مطلق مولا نامحمد فضل حق خیر آبادی ،مفتی محمد

صدرالدین خاں آزردہ صدرالصدور دہلی، شخ المشائخ مولانا شاہ احمد سعیدنقشبندی اورمولانا حید معلی نقشبندی اورمولانا حیدرعلی فیض آبادی مؤلف منتهی الکلام وغیرہم نے گراں قدرتقریظیں کھیں اورنہایت پسندیدگ کااظہار کیا۔

مولا ناحكيم محرسراج الحق خلف الرشيد مجابة ظيم مولا نافيض احمد بدايونى نے اس پر حاشيه لكها اور جب بيد كتاب پيٹنه سے شائع موئى تو اعلى حضرت مولا ناشاہ احمد رضا خاں قادرى بريلوى نے "المعتمد المستند بناء نجاۃ الابد" كنام سے قلم برداشته نهايت وقيع حاشية تحريركيا۔ المعتقد المنتقد اس لائق ہے كہ اسے درسيات ميں شامل كيا جائے۔

۲ بوارق محمد بیالمعروف به سوط الرحمٰ علی قرن الشیطان ( فارسی ) – مولوی محمد رضی الدین اس کی تصنیف کا ماعث بول بیان کرتے ہیں:

"بالخصوص ردو بابید میں جس قدر بلیغ کوشش بھکم اولیا کرام آپ نے فرمائی وہ مخفی نہیں ہے، چنانچہ جب آپ بمقام دہلی حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر مراقب تھے، عین مراقبہ میں آپ نے دیکھا کہ حضور جناب خواجہ صاحب روئق افروز ہیں اور دونوں دست مبارک پر اس قدر کتابوں کا انبار ہے کہ آسان کی طرف حد نظر تک کتاب پر کتاب نظر آتی ہے، آپ نے عرض کیا کہ اس قدر تکلیف خضور نے کس لیے گوارا فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا کہ تم یہ بارا پنے ذمہ لے کر شیاطین وہا بید کا قلع قمع کرو۔ بہ مجرداس ارشاد مبارک کے آپ نے مراقبہ سے سراٹھا یا اور تعیل ارشاد والا ضروری خیال فرما کر اسی ہفتہ میں کتاب مستطاب بوارق محمد بیتالیف فرمائی"۔ (۱۳)

اس کتاب کوعلماومشائخ نے نہایت قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔مولا نا غلام قادر بھیروی (۱۳۲۷ھ) نے ''الشوارق الصمدیی' کے نام سے خلاصہ وتر جمہ کیا جوعرصہ ہوا شائع ہو

۱۳ محمرضی الدین بدایونی تذکرة الواصلین من ۲۵۴۰

چکا ہے، اس کی وقعت اور مقبولیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت شخ الاسلام السمامین سیدنا پیرم مرعلی شاہ صاحب گوٹڑوی (م ۱۳۵۶ھ) نے بھی اسے بطور حوالہ ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں:

''صاحب بوارق محمريه شخها ۱۳ اير لکھتے ہيں''(۱۴)

دوسری جگه فرماتے ہیں:

'' در بوارق می نویسد امام احمد وغیره از حضرت عا کشهرضی الله عنهاهم آن حدیث روایت کرده اند''۔(۱۵)

ایک اورجگه فرماتے ہیں:

''این جابر ذکر چندازانفاس متبرکه حضرت خاتم المحد ثین رضی الله تعالی عنه که نقل نموده است آنها را مولا نافضل رسول قادری حنفی رضی الله تعالی عنه اکتفانموده می آید''۔(۱۲)

حضوراعلیٰ گولڑ وی قدس سرۂ نے جا بجا بوارق محمد یہ کے حوالہ جات نقل کر کے اوران پر اعتماد کا اظہار کر کے اس کی قبولیت وصدافت پر مہر تصدیق ثبت فر مادی ہے۔

مولوی اساعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں بیان توحید کے لیے بہت سخت زبان استعال کی ہے جس کا خود انھوں نے ایک موقع پر اعتراف بھی کیا تھا۔ عقید ہُ توحید کی بنیا دی حیثیت سے انکار کر کے کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا لیکن ایسا انداز بیان یقیناً قابل تر دید ہوگا جس میں شان الوہیت کی عظمت کے اظہار کے لیے شان رسالت کونظر انداز کر دیا جائے اور تنقیص شان کا ارتکاب کیا جائے۔ بتوں کے حق میں وارد ہونے والی آیات کو انبیا و اولیا کی ذوات مقدسہ پر چسیاں کیا جائے وہ توحید ہرگز قابل قبول نہیں جوشان رسالت کی تنقیص پر شتمل ہو۔

۱۳۷ حضرت پیرمبرعلی شاه صاحب گولژوی قدس سرهٔ ،اعلاء کلمة الله : طبع چهارم ،ص: ۱۳۹ ـ

۵ار الضأ، ١٦٣:

۱۶۔ ایضاً ص:۱۹۵

حضرت پیرمهرعلی شاه گولڑوی قدس سرۂ نے اس حقیقت کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں:

> 'الحاصل ما بین اصنام وارواح مکمل فرقی ست بین امتیازی ست با هر پس آیات وارده فی حق الاصنام را بر انبیا و اولیا صلوات الله وسلامه علیهم اجمعین حمل نمودن کمافی'' تقویة الایمان' تحریفی است فتیج وتخ یمی است شنیع''۔(۱۷)

ترجمہ:الحاصل ہتوں اور کاملین کی ارواح میں فرق ظاہر و باہر ہے،لہذا ان آیات کو انبیا و اولیا پر چسپاں کرنا جو ہتوں کے حق میں وارد ہیں،جیسا کہ تقویۃ الایمان میں ہے فتیج تحریف اور بدترین تخریب ہے۔

دیگرعلااسلام کی طرح مولا ناشاہ فضل رسول قادری نے بوارق محمہ یہ اورسیف الجبار وغیرہ کتب میں تقویۃ الایمان کی اسی قتم کی عبارات برمحض جذبہ وینی کے تحت عالمان تنقید کی ہے۔

سیف الجبار (اردو) - متعدد دفعہ مختلف مطابع سے شائع ہو چکی ہے، ہماری معلومات کے مطابق آخری دفعہ دارالعلوم منظر اسلام بریلی کے شعبہ تبلیغ کی طرف سے شائع ہوئی ہوئی ہے۔ معلومات کے مطابق آخری دفعہ دارالعلوم منظر اسلام بریلی کے شعبہ تبلیغ کی طرف سے شائع ہوئی ہوئی ہے۔ (۱۸) اس کا تاریخی نام سیف الجبار المسلول علی الاعداء للا برار ۱۲۹۵ اھے ہے۔ اس میں فتنہ خجہ بیت کی ابتدا اس کے پھیلا و، حرمین شریفین اور دیگر مقامات کے مسلمانوں پرخجہ یوں کے لرزہ خیز مظالم کا تفصیلی نقشہ پیش کیا گیا ہے، تاریخی اعتبار سے بیہ کتاب بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ مصنف نے خبری مظالم کے اثر ات بچشم خود ملاحظہ کیے تھے۔ایک جگہ فرماتے ہیں:

مصنف نے خبری مظالم کے اثر ات بچشم خود ملاحظہ کیے تھے۔ایک جگہ فرماتے ہیں:

مصنف نے خبری مظالم کے اثر ات بچشم خود ملاحظہ کیے تھے۔ایک جگہ فرماتے ہیں:

کے مکان کوفوج سے خالی دیکھ کر پھر تاخت و تاراج کیا اور ہرایک مکان

ے ا۔ حضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب گولڑ وی قدس سر ۂ ،اعلاء کلمیۃ اللّٰد:طبع جہارم،ص:۱کا

۱۸۔ ادارہ مظہر حق بدایوں نے ۱۹۸۵ء میں شائع کی اوراب عنقریب تاج الفول اکیڈمی بدایوں جدید آب و تاب اور ضروری تحقیق و تحشیہ کے ساتھ شائع کرنے جارہی ہے۔ (اسیدالحق قادری)

میں ایک ایک امیر المومنین ہو گیا، عجب ظلم برپا کیا۔ راقم نے ۱۲۵۷ھ میں اسی حال پرچپوڑا''۔ (۱۹)

محدا بن عبدالو ہا بنجدی کے بارے میں مولوی حسین احد مدنی کی رائے قابل ملاحظہ ہے، کھتے ہیں:

''صاحبوا محمہ بن عبدالوہا بنجدی ابتدائے تیرھویں صدی میں نجدعرب
سے ظاہر ہوااور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھااس لیے اس
نے اہل سنت و جماعت سے قبل وقبال کیا اور ان کو بالجبرا پنے خیالات کی
تکلیف دیتار ہاان کے اموال کوغنیمت کا مال اور حلال سمجھا کیا۔ ان کے تل
کو باعث ثواب ورحمت شار کرتا رہا، اہل حرمین کوخصوصاً اور اہل حجاز کوعموماً
اس نے تکالیف شاقہ پہنچا کیں۔ سلف صالحین اور اتباع کی شان میں
نہایت گتاخی و بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے۔ بہت سے لوگوں کو بعجہ
اس کی تکالیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑ نا پڑا اور ہزاروں
تدمی اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ الحاصل وہ ایک ظالم و باغی
خونخوار اور فاسق شخص تھا'۔ (۲۰)

شاہ فضل رسول قادری نے مولوی اساعیل دہلوی اور سیداحمد بریلوی کو قریب ہے دیکھا ان کے عقائداورعزائم کا بنظر غائر جائزہ لیا،ان کے طور وطریق کو بخو بی جانچا اور پھر ضمیر کی آواز کو بلا کم وکاست تحریر کر دیا۔ فرماتے ہیں:

> ''فاحشہ رنڈیوں کی بھی پیش کش (نذر) لینے میں تامل نہ تھا، یہاں تک کہ جو فرنگیوں کے گھروں میں تھیں، چنانچہ بنارس کا ریزیڈنٹ اگتسن بروگ نام اس کے گھر میں فاحشہ تھی بڑی اختیاروالی اور صاحب مقدور مرید ہوئی

<sup>19</sup>\_ مولا نافضل رسول قادری، سیف الجبار، ص: ۲۵

۲۰ مولوی حسین احد مدنی ،الشهاب الثاقب، ص: ۵۰

اور دس ہزار روپے نذر کیے اور اس کے مرید ہونے سے ریذیڈنٹ نے بہت خاطر داری کی کہ سید صاحب نے اس کواپی بیٹی فرمایا تھا، راقم بھی وہاں موجود تھا'۔ (۲۱)

سیف الجبار میں تقلید کی حقیقت اورامام الائمہ سراج الامۃ امام ابوحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بڑے دل نشیں پیرائے میں ذکر کیے گئے ہیں۔

محد بن عبدالوہا بنجدی کی کتاب التوحید (صغیر) کرمحرم بروز جمعہ ۱۲۲اھ کی صحیح علمائے مکہ مکرمہ کے سامنے پیش ہوئی اس وقت نجدی لشکر طاکف میں قتل و غارت گری اور مسجد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما منہدم کر کے مکہ مکرمہ جانے کا قصد کر رہاتھا۔ علمائے مکہ مکرمہ نماز جمعہ کے بعد جمع ہوئے اور کتاب التوحید کا مطالعہ کر کے اس کا رد کیا۔ مولا نااحمہ بن یونس باعلوی اس تر دید کو ضبط تحریمیں لائے۔ نماز عصر تک اس کے ایک باب کا رد کممل ہوا تھا کہ طاکف کے مظلوموں کا ایک گروہ مسجد حرام میں پہنچ گرتا و غارت کرنے گروہ مسجد حرام میں پہنچ گرتا و غارت کرنے والا ہے۔ اس عام اضطراب کی وجہ سے دوسرے باب پر نظر نہ جاسکی۔

مولانا شاہ فضل رسول قادری نے سیف الجبار کے آخر میں کتاب التو حید کا پہلا باب اور
اس پرعلمائے مکہ مکر مہ کارد مع ترجم نقل کر دیا ہے۔ جا بجا تقویۃ الا بمان کی عبار تیں نقل کی ہیں جن
سے یہ عجیب وغریب حقیقت سامنے آتی ہے کہ تقویۃ الا بمان اس کتاب التو حید کا ترجمہ اور شرح
ہے، علمائے مکہ مکر مہ کی تقریرات کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبد العزیز
محدث دہلوی، حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی اور مولانا شاہ محمد فضل حق خیر آبادی کی عبارات نقل
کی ہیں جن سے بیامرکھل کرسا منے آجاتا ہے کہ یہ حضرات نہ تو کتاب التو حید کے معتقد ہیں اور نہ
تقویۃ الا بمان کے مندر جات سے منفق، ان کے عقائد وہی ہیں جو اس وقت کے علمائے مکہ مکر مہ
اور علمائے اہل سنت و جماعت کے ہیں۔

شاہ فضل رسول قادری پر عام طور پر بیالزام لگایاجا تاہے کہ انھوں نے انگریز کی حکومت کے

۲۱ مولا نافضل رسول قادري، سيف الجبار، ص: ۲۳،۷۲

دور میں منصب افتا قضا اور صدر الصدوری کے ذریعہ اقتدار حکومت کو بحال اور مضبوط تر کیا۔(۲۲)

تعجب ہے کہ جب علمائے دیو بند میں سے مولوی محمداحسن نا نوتوی،مولوی محمد مظہر،مولوی محمد مظہر،مولوی محمد منیر،مولوی فضل الرحمٰن،مولوی مملوک علی اور مولوی محمد یعقوب نا نوتوی وغیرہم بھی'' سرکارانگریز'' کے ملازم تھے(۲۳)، تو فرنگی حکومت کے اقتدار کومضبوط ترکرنے کا الزام علمائے اہل سنت یرہی کیوں عائد کیا جاتا ہے؟

پھریہ کلتہ بھی غورطلب ہے کہ اگر علامنصب افتا و قضا اورصدر الصدوری کو قبول نہ کرتے تو ان مناصب پر فائز ہوکر فیصلہ کرنے والے ہندوہوتے یا انگریز۔ کیا بیا چھا ہوتا کہ علما ان مناصب کو قبول نہ کرتے اور مسلمان اپنے مقد مات کے فیصلوں کے لیے ہندویا انگریز کی پچہریوں میں مارے مارے پھرتے۔

اسی سلسلے میں ہمارے کرم فرما پروفیسر محمدا یوب قادری نے ایک اور بات کہی ہے: ''مولا نافضل رسول بدا یونی کی تصانیف کے سلسلے میں ایک بات ہم نے خاص طور پرنوٹ کی ہے کہ ان کی اکثر تصانیف کسی نہ کسی سرکاری ملازم کی اعانت سے شائع ہوئی ہیں''(۲۴)

برتقد برتسلیم ہمارے نزدیک مولانا پر بیکوئی اعتراض نہیں کہ ان کی اکثر کتابیں کسی نہ کسی سرکاری ملازم کی اعانت سے شائع ہوئی ہیں کیوں کہ انگریز دوستی یا انگریز سے سازباز بیشک جرم اور قابل اعتراض امر ہے فقط سرکاری ملازم ہونا کوئی جرم کی بات نہیں ہے، بشرطیکہ کسی خلاف اسلام امر میں ان کا تعاون نہ کیا جائے ۔حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے مولوی عبدالحی کو ملازمت کی اجازت دے کراس قتم کے شہبات کو ختم کر دیا تھا، سرکاری ملازمت سے ہر شخص کے بارے میں بیرائے قائم کر لینا کہ بیا نگریز کا خیرخواہ دوفا داراور محب ہے، کسی طرح بھی صحیح نہیں بارے میں یہ دور کے دور کے کوں کہ جنگ آزادی کے ۱۸۵۷ء میں اکثر و بیشتر انہی علمانے کھل کر حصد لیا جوانگریز کے دور

۲۲ پروفیسر محمد ابوب قادری مقدمه حیات سیداحمد شهید نفیس اکیدی کراچی ،۱۹۲۸ء، ص: ۱۸

۲۷- پروفیسر محمد ایوب قادری مولانا محمداحس نا نوتوی مس:۲۸

۲۴ پروفیسر محرابوب قادری، مقدمه حیات سیداحمه شهید، نفیس اکیدی کراچی، ۱۹۲۸ء، ص: ۱۸

اقتدار میں صدرالصدوراورا فیاوغیرہ کے مناصب پر فائز تھے۔

پھر یہ بھی ایک فکر انگیز حقیقت ہے کہ مولوی اساعیل دہلوی کی مشہور کتاب تقویۃ الایمان پہلے پہل رائل ایشیا ٹک سوسائٹی سے شائع ہوئی، اگر کسی کتاب کوسرکاری ملازم شائع کر بے تو ضروری نہیں کہ اس میں حکومت کا ایما شامل ہواور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ کتاب سرکاری پالیسی کے مطابق ہو، لیکن جب کسی کتاب کو رائل ایشیا ٹک سوسائٹی ایسا سرکاری ادارہ شائع کر بے تو معمولی سی سمجھ بوجھ والا آ دمی بھی سے کے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ وہ کتاب یقیناً سرکاری پالیسی کے مطابق ہوگی مخالف ہرگر نہیں ہوسکتی۔

یہ امر بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا کہ اگر مولافضل رسول قادری کی تصانیف کو کسی ذریعہ سے بھی سرکاری حمایت حاصل ہوتی تو بعض دیگر مصنفین کی طرح ان کی تصانیف بھی کثرت سے طبح ہوتیں، حالانکہ تقویۃ الایمان وغیرہ کتابیں جس کثرت سے اشاعت پذیر ہوئیں، مولا نافضل رسول قادری کی کتابیں اس کثرت سے شائع نہیں ہوئیں۔

مولا ناشاہ فضل رسول قادری نے کتنے واضح الفاظ میں انگریزی اقتدار سے نفرت واستحقار کا اظہار کیا ہے اور انگریز کے اقتدار کو دین میں فتنہ و فساد کے پیدا ہونے کا سبب قرار دیا ہے درج ذیل اقتباس سے بآسانی معلوم کیا جاسکتا ہے۔ فرماتے ہیں:

> "جاننا چاہیے کہ ہندوستان میں بسبب ہوجانے کفر کی حکومت (انگریزی اقتدار) اور نہ رہنے اسلام کی سلطنت کے دین اسلام میں فتنے اور شرع کے احکام میں رخنے پڑ گئے۔(۲۵)

دوسری جانب مولوی اساعیل دہلوی کا بیان ملاحظہ ہوتا کہ بیے حقیقت واضح ہوجائے کہ مولانا فضل رسول قادری اور دیگر علما اہل سنت پر انگریز دوستی کے الزام میں کتنی سچائی ہے۔مولوی اساعیل دہلوی نے ایک موقع برکہا:

> ''انگریزی سرکارگومنگراسلام ہے مگرمسلمانوں پرکوئی ظلم وتعدی نہیں کرتی ،نہ ان کوفرائض مذہبی اور عبادات لازمی سے روکتی ہے، ہم ان کے ملک میں

۲۵\_ مولا نافضل رسول قادري ،سيف الجبار،ص:۲۷

اعلانہ وعظ کہتے ہیں اور تروی فدہب کرتے ہیں۔ وہ بھی مانع ومزاحم نہیں ہوتی، بلکہ اگرکوئی ہم پرزیادتی کرتا ہے تواس کوسزادیے کو تیار ہیں۔ ہمارا اصل کام اشاعت توحیداللی اوراحیائے سنن سیرالمرسلین ہے، سوہم بلاروک ٹوک اس ملک میں کرتے ہیں پھر ہم سرکارانگریزی پرکس سبب سے جہاد کریں اوراصول فدہب کے خلاف بلاوجہ طرفین کا خون گرادیں'۔(۲۲) مولا ناشاہ فضل رسول قادری کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے: 'مولا نا شاہ فضل رسول قادری کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ مولوی فضل رسول بدایونی نے مولا نا اساعیل شہید دہلوی کی شہادت مولوی فضل رسول بدایونی نے مولا نا اساعیل شہید دہلوی کی شہادت مولوی فضل رسول بدایونی نے مولا نا اساعیل شہید دہلوی کی شہادت مولوی فضل رسول بدایونی نے مولا نا اساعیل شہید دہلوی کی شہادت کا بین سال بعد وہا بیوں کے درمیں کتابیں کھنی نثر وع کیں۔ فالم ہے پنجاب کے انگریزوں کے قبضہ میں آ جانے کے بعد مجاہدین کا مقابلہ براہ راست انگریز سے تھا'۔ (۲۷)

مولوی اساعیل دہلوی نے جب تقویۃ الایمان کھے کرمسلک اہل سنت و جماعت کے خلاف عقائد و افکار کا اظہار کیا تو اکثر و بیشتر علما تحفظ دین ومسلک کی خاطر میدان میں اتر آئے، بعض نے ان سے اور ان کے ہم خیال علما سے مناظرہ کیا۔ مثلاً مولا ناشاہ مخصوص اللہ دہلوی ، مولا ناحمہ موئی (صاحبز ادگان مولا نامحمہ رفیع الدین محدث دہلوی) منطق و کلام کے مسلم الثبوت استاذ مولا نامحمہ فضل حق خیر آبادی ، مولا نارشید الدین خال اور علمائے بیثا و روغیر ہم بے شار علماء نے تھنیف و تالیف کے دریعہ تر دیدگی۔ بعض نے تقریری طور پر دردوابطال پراکتفا کیا۔ لطف کی بات سے کہ ان میں اکثر و بیشتر حضرات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے صاحب علم وضل شاگر دستھ بیہے کہ ان میں اکثر و بیشتر حضرات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے صاحب علم وضل شاگر دستھ بلکہ خود حضرت شاہ صاحب نے تقویۃ الایمان پرا ظہار ناراضگی فرمایا:

''حضرت مولانا شاہ محمد فاخر صاحب اله آبادی قدّس سرہ فرماتے تھے کہ جب اساعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان کھی اور سارے جہان کومشرک و

۲۷\_ منشی محم جعفر تقامیسری، حیات سیدا حمد شهبید

۲۷ پروفیسر محدالوب قادری مقدمه حیات سیداحد شهید نفیس اکیڈی کراچی ،۱۹۶۸ء، ۳۲۰

کافر بنانا شروع کیااس وقت حضرت شاہ صاحب آنکھوں سے معذور ہو چکے تھے اور بہت ضعیف بھی تھے۔ افسوس کے ساتھ فرمایا کہ میں تو بالکل ضعیف ہو گیا ہوں، آنکھوں سے بھی معذور ہوں ورنہ اس کتاب اور اس عقید ۂ فاسد کارد بھی بخفۂ اثناعشریہ کی طرح لکھتا کہ لوگ دیکھتے''۔ (۲۸)

مولا ناشاہ فضل رسول قادری ان علامیں سے تھے جنھوں نے اس نے فتنے کی تر دید کے لئے بھر پورتقریری کام کیا اور جب ضرورت محسوں ہوئی تو تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا اور الیمی کتابیں کھیں جنھیں اہل علم سرآ تھوں پر جگہ دیتے ہیں۔ مولا نا کی ساری زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی کوششوں میں حفاظت دین کے سوا اور کوئی مقصد نظر نہیں آئے گا۔ کیا اس بات کا شوت پیش کیا جا سکتا ہے کہ انھوں نے اپنی ابتدائی زندگی میں تقریر کے ذریعے عقائد باطلہ کی تردیز نہیں کی ، حیات اعلی حضرت صفحہ ۲۳۹ تالیف ملک العلما مولا نا ظفر الدین بہاری کے مطالعہ سے واضح طور پر پیتہ چتا ہے کہ مولا نا طالب علمی کے زمانہ ہی سے ردو ہابیت کی ابتدا کر بے جانہ ہوگا کہ مولا نا ساعیل دہلوی ، سیرصا حب اور ان کے رفقا کو انگریز وں سے کوئی مخاصمت نہ تھی اور نہ وہ اگریز وں سے جہاد کا ارادہ ہی رکھتے تھے۔ (۲۹)

' حریروں سے وق کا سمت میں اور مدوہ اس یو وقت ہے بہادہ ادارہ ہی دیے ہے۔ (۱۹) آپ کے تلامذہ کا سلسلہ بہت وسیع ہے، جس شخصیت نے طویل مدت تک سفر و حضر میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا ہواس کے شاگر دوں کا شار لا زماً دشوار ہوگا، چند فضلا کے ذکریر

درن ومدرین کا سلسلہ جاری رکھا ہوا کی کے سا کردوں کا سارا اکتفا کیا جاتا ہے، جنھوں نے آپ کے بح<sup>مل</sup>م سے استفادہ کیا:

ا ـ مولا ناشاه محی الدین این شاه فضل رسول قادری (م: ۱۲۷ه)

۲ تاج الفحول مولا ناشاه مجمع عبدالقا در محبّ رسول بدایونی ابن مولا ناشاه

فضل رسول قادری (م:۱۳۱۹ه/۱۰۹۱ء)

٣- مجابدآ زادي مولانا فيض احمه بدايوني

۲۸\_ ملک العلمهاءمولا نامحمه ظفرالدین بهاری، ماهنامه پاسبان، مام احمد رضانمبر، ص:۹۹:۰

۲۹۔ اس سلسلے میں مقالات سر سید حصہ شانز دہم مطبوعہ مجلس ترتی اوب لا ہور کے حاشیہ پرشنخ اساعیل پانی پی کا نوٹ ص:۲۵۸ تا۲۵۲ اورص: ۳۱۸ تا ۳۱۹ تابل ملاحظہ ہے۔ نیز سیدصاحب کی تحریک کی صبحے پوزیش سیجھنے کے لئے جناب وحید احمد مسعود بدایونی کی تحقیقی کتاب''سیداحمہ شہید کی صبحے تصویر''مطبوعہ لا ہور ملاحظہ کی جائے۔

قاضى القصناة مولا نامفتى اسدالله خال اله آبادى (م: ١٣٠٠هـ) \_ ~ استادمولوی رحمٰن علی مؤلف تذکر ہ علمائے ہند مولا ناعنايت رسول چريا كوئي (٣٠) مولا ناشاه احرسعید دہلوی (م:۲۷۷ه) \_ 4 مولانا کرامت علی جو نپوری (م:۱۲۹۰ه ) مریدسیداحد بریلوی مولا ناسدعبدالفتار گلشن آبادی \_^ مولا ناعبدالقادر حيدرآ بادي (م:١٣٢٩هـ) \_9 مولا ناسيداشفاق حسين (م:١٣٢٨ه) \_1+ مولا ناخرم على بلهوري (م:٣٥٧١هـ) \_11 مولا ناحكيم محمدا براجيم سهار نيوري \_11 ۱۳- سید بنیادشاه تبهلی ۱۶ مولا ناسیدخادم علی مولا ناسدار جمندعلي \_10 مولا ناسيداولا دحسن خلف سيدآ لحسين \_14 مولا ناغلام حيدر \_1\_ مولا ناجلال الدين رئيس سوتهه محلّه \_1/ مولا نا فصاحت اللهمتولي \_19 مولا ناامانت حسين دانش مند \_٢٠ مولا نابها درشاه دانش مندوغيره وغيره \_11 آپ کے مریدین کا سلسلہ عرب وعجم میں پھیلا ہوا تھا، بے شارلوگ مذاہب باطلہ اور عقائد فاسدہ سے تائب ہوکرآپ کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ آپ کے چندمریدین کے نام یہ ہیں:

نامور فاضل مولا نامحمہ فاروق چریا کوٹی استاذ شلی نعمانی مولا ناعنایت رسول کے چھوٹے بھائی اور شاگر دیتھے۔

تاج الفول مولا ناشاه محمر عبدالقادر محبّ رسول بدایونی خلف رشید شاه فضل رسول قادری، مولا ناحیم سراج الحق ابن مولا نافیض احمد بدایونی (م:۱۳۲۲ه/۵۰۹۱ء)، مولا ناسید نبی حسنی سینی شاهجهال پوری (م: ۱۲۷۸ه )، مولا ناحیم عبدالعزیز ، مولا نا عبیدالله بدایونی مدرس مدرسه محمد سید شاهجهال پوری (م: ۱۳۱۵ه )، ملاا کبرشاه افغانی ، مولا ناعون الحق ، حافظ محمد ضیاء الدین حیدر آباد دکن ، قاضی محمیدالدین خال محمیل بندر ، شخ محمد بق متوطن بریلی ، شخ عبدالرحیم رئیس بدایون ، شخ عبدالها دی ملقب به شاه سالا روغیره وغیره و

جب آپ کی عمر شریف ۷۷ برس کی ہوئی تو آپ کے شانوں کے درمیان پشت پر زخم نمودار ہواایک دن قاضی شمس الاسلام عباسی جوآپ کے والد ماجد کے مرید تھے، سے آپ نے فرمایا:

''قاضی صاحب بمقنصائے'واما بنعمة ربک فحدث' آج آپ سے کہتا ہوں کہ دربار نبوت سے استیصال فرقہ وہا ہیے کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ الحمد للہ! کہ فرقۂ باطلہ اساعیلیہ واسحاقیہ کا رد پورے طور ہو چکا، دربار نبوت میں میری یہ سعی قبول ہو چکی، میرے دل میں اب کوئی آرز و باقی نہ رہی میں اس دار فانی سے جانے والا ہوں'۔ (۳۱)

آخری دنوں میں کمزوری بہت زیادہ ہوگئ تھی مگر عبادت، ریاضت اور تہجد کے لیے شب بیداری میں دن بددن اضافہ ہوتا گیا۔ ۲۰ رجمادی الاخری ۱۲۸ هے/۱۲۸ عبر وزجمعرات خلف رشید مولانا شاہ مجمد عبدالقادر قادری بدایونی کو بلا کرنماز جنازہ کی وصیت کی، ظہر کے وقت اسم ذات کے ذکر خفی میں مصروف تھے کہ اچپا تک دود فعہ بلند آواز سے اللہ اللہ کہا ایک نور دہن مبارک سے چپکا اور بلند ہوگر غائب ہوگیا اور ساتھ ہی روح قفس عضری سے اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا لله و انا لله د اجعون.

رحلت کے وقت ہلکی ہلکی بارش ہورہی تھی پھر بھی ہزار ہاافراد نے جنازہ میں شرکت کی۔ مغرب کے بعد عیدگاہ مشی میں نماز جنازہ اداکی گئی اور شب جمعہ والد ماجد کے روضہ میں مدفون

اس ماهنامه پاسبان، امام احدرضانمبر، ص:۵۳

ہوئے (۳۲) مولوی عبدالسلام تنجلی نے بیقطعہ تاریخ کہاہے۔

معدن فضل الهی حضرت فضل رسول واقف اسرار شرع و کاشف استار دیں سطوت تقریر او بگداخت جان منگرال جامع علم و ولایت دافع آثار جہل رفت از دنیا و دنیا ازغم او تیرہ شد ایں جہاں راسنگ ماتم برجبین معاست خاستم تاریخ وصل وے نویسم نا گہاں

پیثوائے اہل عرفال سرور اہل قبول ماہر کامل بہر فن از فروعش تا اصول ہیت تحریر او انداخت در کنج خمول قامع بنیاد کفر و رافع اوج قبول کرد روش منزل اول بانوار نزول آنجمال را گوہر مقصود در دست وصول شدبمن الہام ازروحش 'انافضل الرسول'

مولا نامعین الدین نے درج ذیل تاریخ وصال کہی ہے:

با فضیلت با کرم با افتخار فضله کالشمس فی نصف النهار مرشد دیں سرحق را رازدار راه دار آخرت کرد اختیار بود از دم ضرب اذکار آشکار اسم ذات پاک حق بر لب دو بار کرد برنام خدا جال را نار لفظ الله از در و دیوار و دار

حضرت فضل رسول نامدار
کیان فی عیز و فیضیل کیامیلا
واقف اسرار علم و معرفت
دوئم از ماه جمادی الآخره
وقت رحلت داشت شغل ذکر حق
ناگبان آورد با جهر تمام
الله الله گفت و جان داده بحق
گشت مفهوم آن زمان ازشش جهت

\*\*\*

۳۲ محمر ضى الدين بدايونى تذكرة الواصلين بص ٢٥٠٠ م

## مقدمهازمصنف

الحَمُدُ لِلَّهَ رَبِّ الْعَالَمِيُن والصلاة والسلام على سيد المرسلين الذي اعطى مفاتيح خزائن الارض محمد و آله واصحابه اجمين.

ہندوستان میں نجدیوں کا فتنہ جو یہاں وہائی کہلاتے ہیں مولوی اساعیل دہلوی کی ذات سے پھیلا اور بہت سے لوگ ناواقفی کی بنیاد برصرف ظاہری حال دیکھ کراس بلا میں گرفتار ہوگئے تھے۔علما ہل سنت کی کوششوں اور علما عرب کے فتووں (جوچاروں نداہب کے قاضیوں اور مفتیوں نے بالا جماع نجدیوں کےرد وابطال میں تحریر فرمائے تھے ) کے سبب اساعیل دہلوی کی گمراہی اور مٰه بهب حق اہل سنت و جماعت ہے ان کی مخالفت خوب ظاہر ہوگئی۔تقویت الایمان گویا شرح کتاب التوحید محربن عبدالو ہاب نجدی کی ہے اور اس کتاب کی روسے مولوی اساعیل دہلوی کے استاذوں سے لے کرصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تک کوئی کفروشرک سے نہیں بچتا، حرام ومکروہ کا یہاں کیا ذکر؟ وہ چیزیں شارع نے جن کے کرنے کی ترغیب دی ہواوران کا اجربیان فرمایا ہواور ان کوکتب دینیه میں مستحب لکھا گیا ہو،ان سب کوکفر وشرک میں داخل کر دیا۔ جب اساعیلیوں کا بہ عقیدہ ظاہر ہو گیااور عام وخاص سب اس پر مطلع ہو گئے تو جن کے یاس عقل ودین کا ذرا بھی حصہ تھاان کو ہدایت ہوگئی اور وہ راہ راست برآ گئے ،مگر وہ لوگ جوجہل مرکب کا شکار تھے اور شرم وحیا کو عذاب آخرت برترجیج دیتے تھے انھوں نے توبہ کا اظہار ابھی تک نہیں کیا ہے۔ اگر چہ صاف صاف اس بات کا بھی اقرار نہیں کرتے کہ ہم اسی طریقے پر ہیں، کہیں کچھ کہتے ہیں کہیں کچھ کہتے ہیں۔اہل علم کی مجلسوں اور محفلوں میں اساعیلیہ کی آخری بات یہی ہوتی ہے کہ'' مانا کہ مولوی اساعیل صاحب کے کلام میں افراط وتفریط ہوگئی ہے اور وہ سواد اعظم کے مخالف ہے، مگرید اختلاف ایباہی ہے جبیبا کہ مسائل فقہیہ میں علما کا آپس میں ہوتا ہے''۔ دراصل اساعیلیہ کا پیکلام بھی ایک فریب ہے کیونکہ مولوی اساعیل صاحب کا اختلاف معتزلہ، ظاہریہ، رافضی اور خارجیوں کے اختلاف سے بدتر ہے۔مولوی اساعیل دہلوی صاحب نے پچھ باتیں ان بدند ہوں سے لی ہیں اور کچھان میں اپنا خبط بھی شامل کر دیا ہے۔عقائد کے حیاروں ابواب یعنی الہمیات، نبوت، ا مامت اورمعاد میں مولوی اساعیل صاحب کاعقیدہ مٰدہب اہل سنت کے مخالف ہے اوروہ جو کچھ آیات اوراحادیث بے کل اپنی دلیل میں لے آئے ہیں وہ کوئی خاص بات نہیں سب بدمذہب اور گمراہ قرآن وحدیث ہی سے سندلاتے ہیں اور صرف اسی قدر کرنے سے ان کی بدند ہی نہیں جاتی، کیوں کہ وہ ان آیات واحادیث کامعنی بیان کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ صحے تفسیر جو آنخضر تعلیقی محابد کرام اور تابعین عظام ہے مروی ہے اوروہ شرح حدیث جوجمہورائمہ سلمین نے بیان کی ہے بیلوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنی جانب سے نئے معنی بناتے ہیں، نظم و معنی کی اقسام جو۸ میں اور وہ امور ضرور یہ کہ احکام شریعت کی معرفت ان پرموقوف ہے اور ان کے بغیرنہیں ہوسکتی ان سے یا تو ناواقف ہیں یا چھر جان بوجھ کرنفسانیت کی وجہ سے ان کی رعایت نہیں کرتے ، دراصل یہی ان کی گمراہی ہے ، ندہب حق وہ ہے جوامت کے سواد اعظم نے اجماعی طور برفہم کتاب وسنت کے تمام شرائط کی رعایت کرتے ہوئے ، ناسخ ومنسوخ ، راجح ومرجوح کی تحقیق اور دفع تعارض قطبیق وغیرہ کے تمام ضروری امور کی رعایت کے بعد ایک مقح اور محقق بات دلاک شرعیہ سے مدل کر کے فرمادی ،اب اس طریقے اور مسلک سے جو شخص ایک عقیدے میں بھی مخالف ہواوہ اہل سنت سے خارج ہے، (اس کی مخالفت کر کے ) کوئی معتز لی ہوا،کوئی رافضی ہوا، کوئی خارجی ہوااورکوئی نجدی ہوا۔

اب جب کہ یہ بات محقق ہو چکی کہ یہ ذہب اہل سنت کا ہے اور یہ ذہب معتز لہ کا ہے اور اللہ معتز لہ کا ہے اور اہل سنت معتز لہ کی پیش کردہ آیات اور دلائل کا جواب دے چکے (جوان کی کتابوں میں کہ سی ہوئی ہیں ) اب اس کے بعد ان عقا کد حقہ کے برخلاف نجدی اگر کوئی آیت یا حدیث سند میں لاتے ہیں اس میں یا تو اس کا معنی مراد غلط سمجھے ہوئے ہیں یا چرمعرفت احکام کے شرائط کی رعایت نہیں کی

ہے اس حرکت سے ان کے مذہب اہل سنت سے خارج ہونے اور مذہب معتز لد میں داخل ہونے کے اور مذہب معتز لد میں داخل ہونے کے ازوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہی آیت وحدیث یا اس کی مثل دوسری آیات وحدیث معتز لد بھی دلیل میں لائے تھے اور اہل سنت کی جانب سے اس کا جواب دیا جا چکا، اب انھیں آیات و احادیث کودلیل میں لاکر اساعیلیہ کیوں کرسنی ہونے لگے؟

د کیھو گناہ کبیرہ کی بخشش کا انکار،مرتکب کبیرہ کی شفاعت کا انکار اور مرتکب کبیرہ کے دائمی طور پر دوزخ میں رہنے کے اپنے عقائد پرمعتز لیسی کیسی آپیتیں دلیل میں لاتے ہیں بلکہ یہی حال بر مذبب كاب، فرقة مجسمه واليسيكيسي آيتين وليل مين لاتي مثلاً يد الله فوق ايديهم، اينما تولوا فثم وجه الله، يكشف عن ساق وغيره اورصحاح ستكى جواحاديث وليل مين لائے وہ بے شار ہیں۔رافضی اپنے عقیدے' بدء' پرآیت کریمہ یہ صحو الله مایشاء ویثبت ہے دلیل لائے اور صحیح بخاری کی جوحدیث اعمٰی اور ابرص کے قصہ میں ہے اس میں لفظ''بدء'' موجود ہے اس کو دلیل میں لائے ، الغرض ان بد مذہبوں کی کتابوں کو جانے دواہل سنت کی کتابوں ہی میں دیکھلوجن میں انھوں نے ان بدند ہوں کا رد کرنے کے لیے ان کی دلیلیں نقل کی ہیں۔ طوالت کےخوف سے ہم تفصیل میں نہیں جاتے ۔خلاصہ پیر کہ صرفع بی الفاظ اردو میں ترجمہ کر لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ (فہم دین کے لیے ) اور بہت کچھ در کار ہے،خصوصاً الہمات اور نبوت کے باب میں محض عربی الفاظ کے اردوتر جمہ پر قناعت کر کے (عقیدہ بنانے سے) سارا دین درہم برہم ہوا جاتا ہے اور بیربات ( کہ عقائد کے باب میں شرائط واصول کونظر انداز کرتے ہوئے محض ظاہری الفاظ سے دلیل لا نا درست نہیں ) اتنی واضح اور ظاہر ہے کہ مجالس الا برار کے مصنف نے بھی کامی ہے جونجد یوں کے ہم مشرب اوران کے بڑے معتمد ہیں، لکھتے ہیں:

> ''اللّٰد تعالیٰ کی معرفت اوراس کے رسول کی معرفت میں مجر دخوا ہر کتاب و سنت سے تمسک کرنااصول کفر سے ہے''۔

بعض وہ حضرات جوشک وتر دد کا شکار تھے انھوں نے بیرحال من کر درخواست کی کہ مولوی اساعیل دہلوی صاحب کے کلام سے چند ہاتیں ایسی نقل کر دیجئے کہ موافق ومخالف سب سے اس کی تحقیق ہر چند کہ مولوی اساعیل کے کلام سے ظاہر ہے کہ ان کو مذہب وملت کی قید پیند نہیں اور بیہ سب باتیں سیف الجبار (۱) وغیرہ میں تحقیق کے ساتھ لکھی جا چکی ہیں، مگر پھر بھی سائل کی درخواست پر بطور نمونہ اساعیل دہلوی کے دس مقولے اور ان پر جماعت اہل سنت کا اعتراض نقل کر کے نہایت عجلت (جلدی) اور قلت فرصت میں لکھ دیئے گئے اور اس شخص (سائل) نے سوال وجواب مرتب کر کے موافق اور مخالف علما کے سامنے پیش کیا، علماحت اہل سنت و جماعت نے اس کو اپنے دستخط اور مہر سے مزین کیا اور مخالفین میں سے بعض نے جواب کے حق ہونے کا اقر ار کرنے کے باوجود دستخط اور مہر لگانے سے معذرت کی اور مصلحت دنیاوی کا عذر کیا، حافظ احمالی صاحب نے سلے اقر ارکیا کہ:

'' پہلامسکارتو یقیناً معتزلہ کے موافق ہے، باقی کومیں نے ہیں دیکھا''۔ پھر جب کہا گیا کہ اس کود کیکئے اگر صحیح ہوتو تصدیق سیجئے اور پچھ شبہ ہوتو بیان سیجئے جواب دیا کہ: ''کسی کی عیب چینی مجھ سے نہیں ہوتی''

جب کہا گیا کہ بیتواظہارت ہے اوراس میں عوام کے عقائد کی اصلاح اورلوگوں کی ہدایت کا سامان ہے، لہذااس میں کچھ قباحت نہیں بلکہ بیتو ضروری ہے۔ انبیاء کیم السلام کی عیب چینی کرنے والے آپ کو گوارا ہیں اظہارت آپ کو گوارا نہیں۔ ہر چندان کو فہمائش کی مگر حافظ صاحب فق سے پرمہر کرنے کو تیار نہ ہوئے ہاں البتہ منھ پرخاموثی کی الیم مہرلگائی کہ پھر پچھ نہ بولے۔ بید معرکہ حضرت شاہ احمد سعید صاحب زادہ برکائ کے سامنے مجمع عام میں پیش آیا۔ جامع مسجد (دبلی) میں جب لوگوں نے مولوی نصیر الدین صاحب وغیرہ سے یو چھا تو مولوی نصیر الدین صاحب وغیرہ سے یو چھا تو مولوی نصیر الدین

ا۔ یہ حضرت مصنف کی مشہور تصنیف ہے۔ پورا نام سیف الجبار المسلول علی الاعداء للا برار ہے۔ شاہ اساعیل دہلوی صاحب کے افکار وعقائد کے محاسبہ و تقید کے سلسلہ میں بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہندویاک اور ترکی سے متعدد مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ اب راقم الحروف کی شہیل و تحقیق اور تفصیلی مقدمہ کے ساتھ جلد ہی تاج الحول اکیڈی بدایوں شائع کرنے جارہی ہے (انشاء اللہ)۔

صاحب نے کہا کہ:

''ہمارا کہنا کوئی نہیں مانتا تو پھرہم کیوں دخل دیں'' لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اگر معقول بات کہیں گے تو ہم کیوں نہ مانیں گے، جواب دیا کہ ''ہمارے کہنے سے پہلے الّو کا گوشت کھالوتب ہم اس کا جواب دیں'' علی طذ االقیاس (مخالفین میں سے ) جس نے بھی دیکھاالیسی ہی بے تکی با تیں کیس ، عوام وخواص کی اطلاع کے لیے استفتام حجواب تحریر کیا جاتا ہے۔

#### استفتاء

## بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه محمد و آله واصحابه اجمعين

ایک شخص کے چنداتوال اوراس پرایک جماعت کا کلام علاے دیندار کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے،امید ہے کہ اظہار تق کے سلسلے میں خداور سول کی تاکیداور تق کے چھپانے کے متعلق وعید شدید کے پیش نظر قائل کے اقوال اوران پر جماعت کا کلام ملاحظہ فر مانے کے بعد سائل کے سوال کا جواب صاف صاف کھے دیں گے:

#### يهلا قول

الشخص كاايك قول يدہے كه:

مشرک بخشانہ جاوے گا، جواس کی سزاہے مقرر ملے گی پھراگر پر لے درجہ کا مشرک ہے کہ آ دمی جس سے کا فر ہوجا تا ہے تواس کی یہی سزاہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کودوزخ میں رہے گا(ا)۔اور جواس سے ور لے درجہ کے مشرک ہیں ان کی سزاجواللہ کے یہاں مقرر ہے سو یاوے گا اور باقی جو گناہ ہیں ان کی جو جو بچھ سزائیں اللہ کے یہاں مقرر ہیں سواللہ کی مرضی پر ہیں چاہے دیوے جا ہے معاف کرے۔(۲)

جماعت نے اس کار دکرتے ہوئے کہا کہ بیہ جواس میں گناہ کی تین قشمیں کی گئی ہیں ایک شرک کفراس کی سزا ہمیشہ دوزخ میں رہنا دوسری غیر کفراس کی سزا جومقرر ہے ملے گی اور بید دونوں گناہ معاف نہ ہونے والے ہیں پھر تیسری قشم کے گناہ کی سزا اللّٰہ کی مرضی پر بتائی تو یہ بات اہل

ا۔ ہمارے پیش نظر تقویۃ الایمان کے نسخہ میں درمیان میں یہ جملہ بھی ہے'' نہاس سے بھی باہر نکلے گانہاس میں بھی آرام پاوےگا''۔ تقویۃ الایمان ص:اا

۲ - تقویت الایمان،ص:۱۱، کت خاندرهیمیه دیوبند

سنت کے ذرہب کے مخالف ہے کیونکہ ان کے نزدیک سوائے کفر (وشرک) کے تمام گناہ قابل بخشش ہیں اور بیہ بات ملتی ہوئی ہے معتز لہ کے ایک گمراہ فرقے ہے تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے بیان کیا کہ خارجی اور معتز لہ مرتکب کبیرہ کی وعید کو قطعی اور دائمی کہتے ہیں اور پھر فر مایا:

از ایشاں وعید قطعی را برائے او ثابت می کنند و می گوئند کہ اوشاں بآں عفو
ندارد، البتہ معذب خواہد شداما عذاب او منقطع خواہد گشت و آخر ہا ہہ بہشت
خواہد رفت و ہمیں است مذہب بشر مر لیبی و خالدی و دیگر جاہلان بے وقوف۔ (1)

ترجمہ: ان (گمراہ فرقوں) میں سے بعض وہ ہیں جوم تکب کبیرہ کے لیے وعید قطعی ثابت کرتے ہیں،اور کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ بخشا نہ جائے گااوراس کے کرنے والے کو عذاب ضرور ہوگا،لیکن اس کا عذاب آخر کار منقطع ہو جائے گا اور وہ بہشت میں داخل کیا جائے گا اور یہی مذہب بشر مرلیی، خالدی اور دوسرے بے وقوف جاہلوں کا ہے۔

#### دوسيرا فتول

یہ خصاسی مقام پرآ کے کہتا ہے:

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شرک سے کوئی بڑا گناہ نہیں اس کی مثال یہ کہ بادشاہ کی متعلوم ہوا کہ شرک سے کوئی بڑا گناہ نہیں اس کی رغیت کے لوگ جتنی کریں جیسے چوری وغیرہ ( قزاقی چوکی پہرے کے وقت سوجانا، در بار کے وقت کوٹال جانا، اڑائی کے میدان سےٹل جانا، سرکار کے بیسہ پہنچانے میں قصور کرناعلی طذ القیاس ان سب کی سزائیں بادشاہ کے ہاں مقرر ہیں مگر) (۲) جا ہے تو کیڑے اور جا ہے تو محاف کر دیوے اور ایک تقصیریں اس ڈھب کی ہیں کہ جن میں بغاوت

ا - تفسيرعزيزي: سورهُ بقر: آيت ۸

۲۔ توسین میں درج شدہ عبارت اصل کتاب میں نہیں ہے تقویت الایمان کے پیش نظر نسخہ سے اضافہ کی گئی ہے۔

نکلتی ہے (جیسے کسی امیر یا وزیریا چودھری قانون گوکو یا چوہڑ ہے جہار کو بادشاہ بناد ہے یااس کے قاسطے تاج وتحت تیار کرے یااس کے تیکن ظل سیحانی ہولے یااس کے تیکن بادشاہ کا سامجرا کرے یااس کے لیےا یک دن جشن کا تھیراوے اور بادشاہ کی نذر دیوے)(۱) یقصیرسب تقصیروں سے برئی ہے اس کی سزا مقرراس کو پہنچتی ہے اور جو باوشاہ اس سے خفلت کرے اور ایسوں کو سزا نہ دیوے اس کی بادشاہ میں قصور ہے، چنانچہ کرے اور ایسوں کو سزا نہ دیوے اس کی بادشاہ میں مسواس مالک الملک عقل مندلوگ ایسے بادشاہ کو بے غیرت کہتے ہیں، سواس مالک الملک شاہنشاہ غیور سے ڈرا چاہیے کہ پر لے سرے کا زور رکھتا ہے اور و لیی ہی غیرت، سومشرکوں سے کیوں کر غفلت کرے گا ورکس طرح ان کوان کی سزا غیرت، سومشرکوں سے کیوں کر غفلت کرے گا اور کس طرح ان کوان کی سزا غدرے گا رکس طرح ان کوان کی سزا

جماعت نے کہا کہ یہ جواللہ تعالی کی مثال بادشاہ سے دی اور سزانہ دیے میں بادشاہت کا قصوراور عقل مندلوگوں کے بے غیرت کہنے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ شرکوں سے کیوں کر غفلت کرے گا اور کس طرح ان کو سزانہ دے گا، سویہ بات فدہب اہل سنت کے خالف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی فعل فیجے نہ اس پر پچھوا جب، وہ ارشا دفر ما تا ہے یہ فعل ما یشاء وہ جو چا ہتا ہے وہ کرتا ہے )ویحکم ما یوید (اور جو چا ہتا ہے فیصلہ کرتا ہے ) لا یسئل عما یہ فیعل وہم یسئلون (جو پچھاللہ تعالیٰ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا تا اور باقی سب سے سوال ہوگا) اور یہ بات معتزلہ اور شیعہ کے فدہب سے متی ہوئی ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب تحفہ اثنا عشر یہ میں لکھتے ہیں:

اگرمعنی وجوب عقلی این ست که آنچه عقل عقلا اورا در هرواقعه بالخصوص تقاضا کند باری تعالی را از ان خلاف کردن جائز نباشد پس این خودمنا فی معنی

ا۔ قوسین میں درج شدہ عبارت اصل کتاب میں نہیں ہے تقویت الایمان کے پیش نظر نسخہ سے اضافہ کی گئی ہے۔ ۲۔ تقویت الایمان ص:۱۲،۱۱، کت خاندر حمیہ دیوبند

الوهبیت است و بحث ہم درہمیں معنی است ، وشیعه ومعتزلہ ہمیں معنی را در دین یا دروین و دنیا جمیع فابت می کنند و جناب باری تعالی درا ذبان خودشل ارسطو وافلاطون یا سکندر واورنگ زیب قرار می دہند و پر ظاہر کہ چوں عقلا و عقول عقلا ہمہ حادث ومخلوق و مقہورا و باشندا ورا زیر فر مان مخلوقات وحوادث خودگر دانیدن پر بے عقلی است ۔ (۱)

ترجمہ: اگروجوب عقلی کا بیم عنی ہے کہ ہرواقعہ میں عقل مندوں کی عقل جس بات کا تقاضا کرے اس کے خلاف کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہ ہوتو پھر یہ بات تو خود معنی الوہیت کے منافی ہے اور بحث اسی معنی میں ہے، شیعہ اور معنز لہ (وجوب عقلی کے ) اسی معنی کو دین یا دین و دنیا دونوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں اور (باری تعالیٰ کو) اپنے دین میں ارسطو و افلاطون یا سکندر واورنگ زیب کے مثل قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات فلاطون یا سکندر واورنگ زیب کے مثل قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات فلام ہے کہ عقل منداور عقلیندوں کی عقلیں سب حادث، مخلوق اور اس کے قدرت واختیار میں ہیں، اس کو خلوق وحوادث کے زیر فرمان گمان کرنا بے عقلی ہے۔

دیکھو یہ جوشاہ صاحب نے تحفۂ اثناعشریہ میں فرمایا ہے کہ شیعہ اور معتزلہ نے اللہ کواپنے ذہنوں میں بادشاہ (سکندر واورنگ زیب) کی مثل تھہرایا ہے اس شخص نے (تقویت الایمان میں )اس کی صراحت کر دی۔

#### تيسرا فول

اسی کلام میں اس شخص نے کہا کہ:

یہ تقصیریں سب تقصیروں سے بڑی ہیں اس کی سز امقرراس کو پہنچی ہے اور جو بادشاہ اس سے خفلت کرے اور ایسوں کو سز انہ دے اس کی بادشاہت

ا . تخفهٔ اثناعشریه تا ۲۲۲، باب دوم نصل دوم، کید دوم، طبع احمد دبلی ۲۲۲اهه

میں قصور ہے۔

جماعت نے کہا کہ یہ بات بھی معتز لہ کے طریقے پر ہے، اہل سنت کے نزدیک کفر کا نہ بخشا جانا دلیل سمعی سے معلوم ہوا ہے، جب کہ عقلاً میہ جائز ہے، معتز لہ اس کو عقلاً محال اور ناجائز کہتے ہیں، شرح عقائد سفی میں معتز لہ کی ایک دلیل میر بھی نقل کی ہے

والكفر نهاية في الجناية لا يحتمل الا باحة ورفع الحرمة اصلاً فلا يحتمل العفو ورفع الغرامة. (١)

ترجمہ: اور کفر جرم کا آخری درجہ ہے جو نہ اباحت کا احتمال رکھتا ہے اور نہ حرمت کے نتم ہونے کا الہٰذاوہ معافی اور عذاب کے اٹھائے جانے کا بھی احتمال ندر کھے گا۔

علامه خیالی نے حاشیہ شرح عقائد براس کا یہ جواب کھاہے:

ثم ان نهایة الکرم یقتضی العفو عن نهایة الجنایة ترجمہ: کرم کی انتها اس بات کو چاہتی ہے کہ جرم کی انتها کومعاف کر دیا

جائے۔

## چوتها قول

شفاعت بالاذن کے بیان میں اس شخص نے کہا:

چور پر چوری تو ثابت ہوگئی مگروہ ہمیشہ کا چورنہیں اور چوری کواس نے اپنا پیشنہیں تھہرایا مگرنفس کی شامت سے قصور ہو گیا سواس پرشرمندہ ہے اور رات دن ڈرتا ہے اور بادشاہ کے آئین کوسراور آئکھوں پرر کھ کراپنے تیک تقصیروار جھتا ہے اور لائق سزا کے جانتا ہے۔ (۲)

جماعت نے کہا کہ (شفاعت کے لیے) شخصیص مذہب اہل سنت کے مخالف ہے کیوں کہ (ان

ا۔ شرح عقائد سفی ص:۸۵

٢ ـ تقويت الايمان ٢٠٠٠ كتب خاندر هيميه ديوبند

کے نزدیک مرتکب کبیرہ کی شفاعت) بغیر توبہ کے بھی ثابت ہے، جبکہ معتزلہ (شفاعت کو) اطاعت گزاروں اور توبہ کرنے والوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ کتب عقائد مثلاً شرح مقاصد وغیرہ میں بیہ بحث تفصیل کے ساتھ موجود ہے(1)

## پانچواں قول

شفاعت کے بیان میں مزیدلکھا کہ:

اس کا بیرحال دیکھ کر بادشاہ کے دل میں اس پرترس آتا ہے مگر آئین بادشاہت کا خیال کر کے بے سبب درگز رنہیں کرسکتا کہ کہیں لوگوں کے دلوں میں اس آئین کی قدر نہ گھٹ جاوے۔(۲)

جماعت نے کہا کہ یہ بات کتاب وسنت اور مذہب اہل سنت کے صریح مخالف ہے اوراس میں اللہ تعالیٰ کے عموم قدرت کا انکار ہے اور اللہ تعالیٰ کو عاجز اور محتاج کھرانا ہے، اہل سنت کے نزدیک ثواب دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور عذاب دینا اس کا عدل، اس پر پچھوا جب نہیں ہے نہ اطاعت پر ثواب اور نہ معصیت پر عذاب، ہوسکتا ہے کہ اپنے فضل وکرم سے گناہ گار کو عذاب نہ دے، ہمارے نزدیک گناہ کبیرہ کی بخشش بغیر تو ہہ کے بھی جائز ہے، معز لہ جو وجوب کے قائل ہیں ( یعنی ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کی بخشش بغیر تو ہہ کے بھی جائز ہے، معز لہ جو وجوب کے قائل ہیں ( یعنی ان کے نزدیک اطاعت کرنے والے کو ثواب دینا اور گناہ گار کو عذاب دینا اللہ پر واجب ہے ) تو یہ باتیں کہ اگر ( اللہ تعالیٰ گناہ گار سے کو خالف ہیں۔ ( اپنے اس عقیدے پر معز لہ ) ایک دلیل بیدلائے ہیں کہ اگر ( اللہ تعالیٰ گناہ گار سے ) درگذر کرے اور سز انہ دے تو اللہ کی وعید میں خلف اور اس کی خبروں میں جبوٹ کے بعد بھی انکار کیا اور کس جرائت کے ساتھ کہا کہ '' ہے سبب درگز رنہیں کرسکتا'' اس میں اس نے معز لہ سے بھی ترقی کی ، شرح مقاصد وغیرہ میں بیہ بحث بھی تفصیل سے موجود ہے۔

ا۔ مصنف نے اپنی کتاب فوزالمومنین بشفاعة الشافعین (عقیدہ شفاعت کتاب وسنت کی روثنی میں) میں شفاعت سے متعلق تقویت الایمان کی اس عبارت پرتفصیلی اور تحقیق کلام فرمایا ہے، نیز مسئلہ شفاعت کو کتاب وسنت کی روشنی میں واضح فرمایا ہے۔ اہل ذوق حضرات ملاحظہ فرمائمیں، تسہیل ونخ آن از: راقم الحروف، ناشر تاج الھول اکیڈمی بدایوں۔ ۲۔ تقویت الایمان ۲۲، کت خاندر جمید دیوبند

## چهٹا قول

اسى عبارت ميں اس نے کہا کہ:

# '' بےسبب درگز نہیں کرسکتا''

جماعت نے کہا کہ یہ بات بھی اہل سنت کے مذہب کے مخالف ہے، کیونکہ ہمار ہے نزدیک اللہ تعالیٰ کے افعال کے لیے سبب در کارنہیں،معتز لہ افعال الہی میں وجوب تعلیل کے قائل ہیں اس براہل سنت نے ان بررد کیا ہے جس کی تفصیل شرح مواقف میں موجود ہے۔

## ساتواں قول

ایک شخص (سیداحمدرائے بریلوی) کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ:

ازبسکہ عالی حضرت ایشاں بر کمال مشابہت جناب رسالت مآب علیہ افضل
الصلو ہ والتسلیمات در بدو فطرت مخلوق شدہ بناء علیہ لوح فطرت ایشاں از
نقوش علوم رسمیہ وراہ دانشمنداں کلام وتحریر وتقریر مصفیٰ ماندہ بود۔
ترجمہ: لیکن چونکہ آپ کی ذات والا صفات ابتداء فطرت سے جناب
رسالت مآب علیہ افضل الصلو ہ والتسلیمات کی کمال مشابہت پر پیدا کی گئی
مال مشابہت پر پیدا کی گئی
دراہ وروش سے خالی تھی ۔ (۱)

جماعت نے کہا کہ اس کلام میں حضرت ختم رسالت علیقیہ کی بڑی ہے ادبی اور بے تو قیری ہے ،
قاضی عیاض نے اپنی کتاب شفاء میں لکھا ہے اور دوسری کتب معتبرہ میں بھی ہے کہ کسی کواس کی
بڑائی میں رسول اللہ اللہ اللہ سے تشبید دینا الی بات میں جو آنخضرت علیقیہ پر دنیا میں جائز تھی بہت
بڑی بات ہے اور مرتبہ نبوت ورسالت کی بے ادبی اور بے تعظیمی ہے۔ اُمّی ہونا آنخضرت اللہ کے بادبی کا مجز ہ تھا اور بیآ پ کی فضیلت تھی۔ آپ علیہ کے علاوہ اور ول کے حق میں بیعیب ہے کیونکہ بیہ کامجز ہ تھا اور بیآ پ کی فضیلت تھی۔ آپ علیہ کے علاوہ اور ول کے حق میں بیعیب ہے کیونکہ بیہ جہالت کا سبب ہے۔ بعض علما نے ایسا کلام کرنے والے کو کا فرکہا ہے اور اس کے تل کا تھم دیا ہے ،

ا- صراط متقیم مترجم ،ص:۴٬۳ کتب خاندر همیه دیوبند

اوروں کے حال کوآ مخضرت حیالیت کے حال سے کیا نسبت؟ آپ (علیہ الصلوة والسلام) کاشق صدر کمال کا سبب ہوااور دوسروں کی ہلاکت کا سبب ہے، یہ سب تفصیل کتاب الشفاکی وجہ خامس اور وجہ سابع میں مذکور ہے۔

امام قاضی عیاض نے شفا میں یہ بھی فرمایا ہے کہ شاعر (ابونواس) نے خلیفہ محمد الامین کی تعریف میں بیشعر کہا

تنازع الاحمدان الشبه فاشتبها خلقا و خلقا كما قد الشر اكان(1)

ترجمہ: دونوں احمدوں نے صورت وسیرت میں نزاع کیا اس کے بعد وہ دونوں ایسے مشابہہ ہو گئے جیسے کٹے ہوئے دو تھے۔

اس شعر میں اس نے محمد امین کوتشبیہ دی محمد رسول اللّعِلَيّْة ہے اس وجہ ہے اس کی تکفیر کی گئی یا کفر سے قریب ہو گیا۔ اسی طرح ابوالعلیٰ المعری کا بیشعر:

هو مثله في الفضل إلا انّه لم يأته برسالة جبريلُ(٢)

ترجمہ: وہ فضیلت میں ان کی مثل ہے سوائے اس کے کہ جبریل اس کے پاس پیغام (وحی ) لے کر نہیں آئے۔

اس شعر میں شاعر نے نصل میں غیر نبی کو نبی سے تشبیہ دی،اس وجہ سے اس میں نبی کریم اللہ کی ۔ اہانت و تحقیر ہے۔

## آٹھواں قول

قائل نے اس شخص کے حال میں لکھا:

امثال این وقائع صد بإدر پیش آمده تا آنکه کمالات طریق نبوت بذروهٔ علیا

ابه شفاء، ج:٢/ص:٢١١

۲۔ مرجع سابق

خودرسيدند\_

ترجمہ: اس تسم کے وقائع اور ایسے معاملات سینکڑوں پیش آئے تا آئکہ کمالات طریق نبوت اپنی نہایت بلندی کو پنچے۔(۱) اوراس کی مثال میں ایک واقعہ پہکھا:

روزے حضرت حق جل وعلادست راست ایشاں بدست قدرت خاص خود گرفتہ چیزے از امور قدسیہ کہ بس رفیع و بدلیج بود پیش روئے حضرت ایشاں کردہ فرمودہ کہ تراایں چنیں دادہ ام و چیز ہائے دیگر خواہم دادتا آئکہ شخصے بجناب حضرت ایشاں استدعائے بیعت نمود ...... حضرت ایشاں بجناب حضرت حق متوجہ شدہ استفسار واستیذ ان نمودند ..... درال معاملہ چہ منظور است ازاں طرف حکم شد کہ ہر کہ بردست تو بیعت خواہد کرد گولکہا مشند ہم کہ راکھا بیت خواہم کرد۔

ترجمہ: ایک روز حضرت حق جل وعلی نے آپ کا داہنا ہاتھ خاص اپنے دست قدرت میں پکڑلیا اور کوئی چیز امور قدسیہ سے جو کہ نہایت رفیع و بدلیے تھی آپ کے سامنے کر کے فر مایا کہ ہم نے مجھے ایسی چیز عنایت کی ہے اور اور چیزیں بھی عطا کریں گے تا آئکہ ایک شخص نے آپ کے پاس حاضر ہوکر بیعت کی درخواست کی .....آپ اجازت اور استفسار کے لیے جناب حق میں متوجہ ہوئے .....(کہ) اس معاملہ میں کیا منظور ہے، اس طرف سے حکم ہوا کہ جو شخص تیرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، اگر چہ وہ کھو کھا (لاکھوں لاکھ) ہی کیوں نہ ہوں ہم ہرایک کو کفایت کریں گے۔ (۲)

اورآ گے کہا کہ:

اگرمرا قبرخلت کرده بروجعنی معاملات خلت مثل مکالمهومسامره هویدا گردد \_

ا- صراط متنقیم مترجم بص: ١٩٠ کتب خاندر هیمیه دیوبند

۲- صراطمتنقیم مترجم بص ۱۹۰ کتب خاندرهمید دیوبند

ترجمہ: اگرمراقبہُ خلت کرتا ہے تو اس کے اوبربعض معاملات خلت مثلاً مكالمه ومسامره ظاہر ہوجاتے ہیں۔(۱)

اورحب وعشق کے شمرات بیان کرتے ہوئے محبت کا شمرہ یوں بیان کیا:

مشابدهٔ جمال لا يزال<ضرت ذ والحلال دست ميديد..... وخلعت مكالمه و مسام وبدست می آید ـ (ملخصاً)

ترجمه: ضرورمثابدهٔ جمال لا يزال حضرت ذوالجلال كاميسر ہوتا ہے.....

اور ہم کلامی اور سر گوشی کی خلعت ہاتھ آتی ہے۔ (۲)

جماعت نے کہا کہ اہل سنت کے نز دیک اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کا دعویٰ کرنا کفر ہے شرح عقائد جلالی میں لکھاہے:

> والظاهران التكفير في المسئلة المذكورة بناء على دعوى المكالمة شفاهاً فانه منصب النبوة بل اعلى مراتبها و فيه مخالفة ماهو من ضروريات الدين وهو انه عليه الصلواة والسلام خاتم النبيين عليه و عليهم افضل صلاة المصلين. (٣) ترجمہ: ظاہر یہ ہے کہ مسلہ مٰدکورہ میں تکفیرز بانی طور پر (اللہ ہے) مکالمہ کے دعوے کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ بدنبوت کا منصب ہے بلکہ اعلیٰ مراتب نبوت سے ہے اور اس میں ضروریات دین کی مخالفت ہے، کہ أنخضرت في في عاتم النبين (عليهم السلام) بين \_

## نواں قول

صدیق کے حال میں لکھا:

لابداورا بدمحافظة مثل محافظت انبيا كمسمى بعصمت است فائز ميكنند \_

ا - صراط متنقیم مترجم بص:۱۳ کتب خاندر همیه دیوبند ۲ - صراط متنقیم مترجم بص:۱۴٬۱۳ کتب خاندا شرفید دیوبند

٣\_ شرح عقا كدالجلا كي: جلال الدين دواني جن:١٠١، امير به ص ١٩٢٦ء

ترجمہ: پس وہ ضرورانبیا کی اس محافظت جیسی نگہبانی کے ساتھ کا میاب ہوتا ہے جس کوعصمت کہا جاتا ہے۔(۱)

جماعت نے کہا کہ اہل سنت اور شیعہ کے درمیان بحث امامت میں ایک بڑا مسلم عصمت کا ہے، شیعہ عصمت کو بارہ اماموں کے لیے ثابت کرتے ہیں جبکہ اہل سنت اس کار دکرتے ہیں، یہ بات ہرخاص وعام کے علم میں ہے۔

#### دسواں قول

صدیق کے بیان میں مزید لکھاہے:

صدیق من وجه مقلدانبیاء می باشد و من وجه محقق در شرائع ...... نور جبلی او بسوئے کلیات حقه منعقده در حظیرة القدس که برائے تربیت نوع انسان عموم متعین کردیده اورار بهنمائی می نماید ..... پس علوم کلیه شرعیه اورا بدو واسطه می رسد بوساطت نور جبلی و بوساطت انبیاء کیم السلام پس در کلیات شریعت و حکم احکام ملت اوراشا گردانبیا بهم می توان گفت و بهم استاذ انبیا و نیز طریق اخذ آل بهم شعبه ایست از شعب و حی که آل را در عرف شرع بنفث فی الروع تعییر می فرمایند - (ملحصاً)

ترجمہ: صدیق من وجہ انبیاء کا پیرواور من وجہ شریعت کا محقق ہوتا ہے ۔۔۔۔۔

اس کے طبعی نور کی ان کلیات حقہ کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے جو حظیرة
القدس میں عام طور پر نوع انسانی کے پرورش کے واسطے مقرر ہوئے
ہیں ۔۔۔۔۔ پس شرعی علوم اس کو دوطریق سے حاصل ہوتے ہیں ایک تو جبلی
نور کے ذریعہ سے اور دوسرے انبیاعلیہم الصلاق والسلام کے واسطے سے ۔۔۔۔۔
پس کلیات شریعت اور احکام دین میں اس کو انبیاعلیہم الصلاق والسلام کا شاگر دبھی کہہ سکتے ہیں اور نیز اس کے شاگر دبھی کہہ سکتے ہیں اور نیز اس کے شاگر دبھی کہہ سکتے ہیں اور ان کا ہم استاذ بھی کہہ سکتے ہیں اور نیز اس کے شاگر دبھی کہہ سکتے ہیں اور نیز اس کے

ا - صراطمتقیم مترجم ، ص: ۴۲، کتب خاندر همیه دیوبند

اخذ کا طریق بھی وحی کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے جس کوشریعت کی اصطلاح میں نفث فی الروع کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔(۱)

جماعت نے کہا کہ یہ نبوت کا دعویٰ ہے اور معنیٰ ختم نبوت کا انکار ہے، جب کلیات شریعت اور حکم احکام ملت ایک معصوم کو نبی کے واسطے کے بغیر بطریق وحی کے حاصل ہوئے تو اب نبوت میں کیا باقی رہا، شخ ابن حجرنے المنح المکیة میں نبی کی تعریف یہی کی ہے:

وهو حرّ ذكر من بنى آدم اوحى اليه بشرع ولم يومر بتبليغه فان أمر فرسول ايضاً وان لم يكن له كتاب ولا نسخ شرع من قبله على الاشهر.

ترجمہ: (نبی) بن آدم میں سے وہ آزاد مرد ہے جس کی جانب اللہ تعالی نے شرع کی وہی ہو (لیکن) اس کی تبلیغ کا شرع کی وہی ہو (لیکن) اس کی تبلیغ کا حکم نہ دیا ہواور اگر اس کی تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا ہوتو پھروہ رسول بھی ہے اگر چہ اس کے لیے کوئی (مستقل) کتاب نہ ہواور نہ ہی وہ اپنی ماقبل شریعت کومنسوخ کرے، (پہتعریف) مشہور تول کے مطابق (ہے)۔

اوراس طرح کا دعویٰ کرنے والے کوعلمانے کا فرکہا ہے، قاضی عیاض کتاب الشفامیں فرماتے ہیں:

وكذلك من ادعىٰ منهم انه يوحى اليه وان لم يدعى النبوة اوانه يصعد إلى السماء ويدخل الجنة وياكل من ثمارها ويعانقها الحور العين فهوء لاء كلهم كفار مكذبون اللنبى صلى الله عليه وسلم. (٢)

ترجمہ: اوراسی طرح وہ مخص بھی ( کا فر ہے ) جو بید دعویٰ کرے کہ اس کی

ا- صراط متنقيم مترجم ، ص: ۴، كتب خاندر هيميه ديو بند

٢\_ كتاب الثفاء الفسم الرابع ،الباب الثالث فصل في بيان ماهومن المقالات كفر \_

جانب وحی کی جاتی ہے اگر چہ وہ (صراحناً) نبی ہونے کا دعویٰ نہ بھی کرے یا وہ (بید دعویٰ کرے کیہ وہ کی کہ وہ کا وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کا کہ وہ کہ اس کے اور جنت کے پھل کھا تا ہے اور اس سے حوریں معانقہ کرتی ہیں تو بیہ سب کے سب کا فر ہیں اور نبی ایک کے کہ کندیب کرنے والے ہیں۔

اوراگراس قول میں تاویل کی جائے تب بھی قائل (اگر چہ تکفیرسے ﴿ جائے گامگر ) ایسا ہے جیسے رافضی وغیرہ۔

اس شخص کے اقوال پر جماعت کی گفتگوختم ہوئی، اب سائل علادیندار سے سوال کرتا ہے کہ مذہب اہل سنت و جماعت کی روشنی میں قائل کے بید سوں اقوال باطل ہیں یانہیں؟ ان اقوال کا قائل اور جوشخص اس کوخق سمجھے وہ شیعہ اور معتزلہ کی طرح (جبیبا کہ جماعت نے کہا) اہل سنت سے خارج ہیں یانہیں؟ اگر خارج ہیں تو ان کے پیچھے نماز اور ان سے نکاح وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ بینو او تو جو و ا.

## الجواب

قائل کی دسوں باتیں باطل ہیں، حق کے مخالف ہیں، ان اقوال کا قائل اور جو شخص ان اقوال کوت سمجھ سب اہل سنت سے خارج ہیں اور جماعت نے جو کہا ہے وہ حق وصواب ہے اور ان کی اقتدا میں نماز اور ان سے نکاح وغیرہ کا وہی تکم ہے جو رافضی، خارجی اور معتز لہ جیسے اہل ہوا و بدعت کے ساتھ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جن علا کرام نے اس جواب پر دستخطا ورمہر کی ان کے اسائے گرامی:

- (۱) مهر حضرت شاه احمد سعید صاحب
- (۲) دستخط جناب مولوی عبد الرشید صاحب
  - (۳) مهر جناب مولوی محمد عمر صاحب
  - (۴) مهر جناب مولوی محمد مظهر صاحب

ا۔ صراطمتنقیم مترجم جس:۱۳ کتب خاندر هیمید دیوبند

الحمدالله الهميل وتخر تن سيفراغت پائى۔ اسيدالحق مرسة قادريه بدايوں سررئي الاول شريف ١٣٣٠ھ ارمار چە٢٠٠٩م بروزا توار

# بسلسلهٔ جشن زرّیں

# مطبوعات تاج الفحول اكيدهي بدايون

ا۔ احقاق حق(فارس) سيدناشاه فضل رسول قادري بدايوني ترجمه وتخريج تج تحقيق: مولا نااسيدالحق قادري ۲- عقیدهٔ شفاعت کتاب وسنت کی روشی میں سيدناشاه فضل رسول قادري بدايوني تسهيل وتخزيج: مولا نااسيدالحق قادري ۳- سنت مصافحه (عرلی) تاج الفحول مولانا ثناه عبدالقادر قادري بدايوني ترجمه وتخ تيج: مولانا سيدالحق قادري  $\gamma$ - الکلام السدید(3/3)تاج افخول مولا ناعبدالقادر قادري بدايوني ترجمه: مولا ناسيدالحق قادري ۵- **طوالع الانوار** (تذكر فضل رسول) مولا ناانوارالحق عثانی بدایونی تشهیل در تب:مولا نااسدالحق قادری ۲۔ مردیے سنتے ھیں مولا ناعبدالفيوم شهيد قادري بدايوني، ترتيب وتخ تيج:مولا نادلشا داحمه قادري ۷۔ مضامین شهید مولا ناعبدالقيوم شهيدقادري بدايوني ترتيب وتخ تئخ: صاحبزاده مولا ناعطيف قادري بدايوني ٨- ملت اسلاميه كاماضي حال مستقبل مولا ناعبدالقيوم شهيدقادري بدايوني ترتيب وتقديم: مولا ناسيدالحق قادري ۹۔ عرس کی شرعی حیثیت ترتب وتخ تابح:مولا نادلشاداحمه قادري مولا ناعبدالماجد قادري بدايوني ا۔ فلاح دارین ترتیب ونخ تنج:مولا نادلشاداحمه قادری مولا ناعبدالماحدقا درى بدايوني، اا۔ خطبات صدارت عاشق الرسول مولا ناعبدالقديريقا دري بدايوني ترتيب وتقديم: مولا نااسيدالحق قادري ۱۲۔ مثنوی غوثیہ عاشق الرسول مولا ناعبدالقد برقا دري بدايوني ترتيب وتقتريم: مولا نااسيدالحق قا دري

```
۱۳ عقائد اهل سنت
```

تخريج وتحقيق: مولا نادلشادا حمرقا دري

مولا نامحمه عبدالحامه قادري بدايوني

١٦٠ دعوت عمل مولانا محمعبدالحامة ورىبدايوني

۵ا۔ **احکام قبور** 

تخریج و تحقیق: مولا نادلشادا حمر قادری

مفتى محمرا براهيم قادرى بدايوني

١١- رياض القرأت

ترتیب: قاری شان رضا قادری

مفتى محمدا براہیم قادری بدایونی

کا۔ **تذکار محبوب** 

(تذكرهٔ عاشق الرسول مولا ناعبدالقدير قادري بدايوني)

مولا ناعبدالرحيم قادري بدايوني

١٨- مدين مين (مجموعة كلام) تاجدارا السنت حضرت شخ عبدالحميد محرسالم قادرى بدايوني

ا- مولانا فيض احمد بدايوني

تقديم وترتيب:مولا نااسيدالحق قادري

ىروفىس*رمحد*ايوب قادرى،

۲۳- تذکرهٔ ماجد

۲**۱۔ احکام قبور** (تمل)

۲۰ قرآن كريم كى سائنسى تفسير ايك تقيدى مطالعه مولاناسيدالحق قادرى

٢- حديث افتراق امت تحقيق مطالعه كى روشى ميس مولانا اسيرالحق قادرى

۲۲- **احادیث قدسیه** مولانااسیدالحق قادری

مولا نااسیدالحق قادری

۲۲- عقیدهٔ شفاعت (ہندی) سیدنا ثاه فضل رسول قادری ۲۵- عقیدهٔ شفاعت (گجراتی) سیدنا ثاه فضل رسول قادری

۲۲- دعوت عمل (گجراتی) مولاناعبرالحارة وریبرایونی

مفتی محمد ابراہیم قادری بدایونی م

۲۸ معراج تخیل (ہندی) (مجموعه نعت ومنا قب)
تاجدارا بال سنت حضرت شخ عبدالحميد محرسالم قادري بدايوني

۲۹ مولانا فیض احمد بدایونی اور جنگ آزادی ۱۸۵۷ء (ہندی) مولانا فیض احمد بدایونی اور جنگ آزادی ۱۸۵۷ء (ہندی)

۳۰ سیرت مصطفی (ﷺ) کی جهلکیاں (ہندی) محمتور خان قادری بدایونی اسده کا مهان و مکتتو (ہندی) محمتور خان قادری بدایونی